

رسول کریم مَثَاثِیْنِم کی مسکراہٹیں اور آنسو مع سیرت پرایک جھلک

تعقيق و تصنيف حضرت مولانا عبدالغني طارق صاحب استاذ حديث ومدير جامع تمير اللبنات رحيم بإرخان

طيب پبلشرز

33\_ حق سريث أردُوبازار الا مور 042-37212714 - 37241778 - 0333-4394686

### جمله حقوق تجق پبلشر محفوظ ہیں

تناب : رسول اكر الظالى متر ابيس اورة نسو

مع رساله برت برایک جملک

محقيق وتصنيف: مولاناعبدالفي طارق

اشاعت : دوتم

ابتمام : مجوب ارطن الور

مطبع : حاتی حذیف ایندُ سنز ٔ لا مور

: -/200 دوپ

ومرى يوز: طيب ببشرز 33 حل مريك

اروو بازاركا مور

ہاسرتعالی
بند داپتی دوکتب رسول اکرم متابط کی مشرا بغین رسول اکرم متابط کے آنسو کی اجازت
طتیب پیلشرز کو دیتا ہے۔ اس کے جملہ حقوق ان کے نام محفوظ ہیں۔
میدالغنی طارق لد حیانوی
استاذ مدیمے ور مدیم چامد تمیر اللینات
رجم یارخان
میداللہ استاد

| منينر | موضوعات                                                   | فبرغار |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 13    | تقريد في الديث صاحب                                       | 1      |
| 15    | تقريقه يرالجامعه                                          | 2      |
| 17    | نقب ا                                                     | 3      |
| 19    | حفوظ المراناسد عابت ب                                     | 4      |
| 20    | حضرت الوبريرة كي طرف و كي كرحضور كالمسكرانا               | 5      |
| 22    | صورة الماكاك موارك بات ك كرمكرانا                         | 6      |
| 23    | المارة تول كرنے ساتكار يرصنون كل كاكرانا                  | 7      |
| 24    | انسارى كى بات رحنون فالماكام كرانا                        | 8      |
| 25    | عيم بن حزام كا فعارين كرصوف في كالمحرانا                  | 9      |
| 26    | انسار كرجع مون رحضوظ كالكرانا                             | 10     |
| 27    | حضورة المثلغ كالشخين كود كيركرمسكرانا                     | 11     |
| 28    | حطرت سفيذ كمل يرحضوط فلل كاسترانا                         | 12     |
| 29    | حضرت عبدالله كفل يرحضون فيفاكا كاسترانا                   | 13     |
| 29    | حعرت الويكرصد إن كاطرف وكي كرحضو والطائخ كاستحرانا        | 14     |
| 30    | حدران كاآب الله كالرف و يكنااورآب الله كاسترانا           | 15     |
| 32    | عبدالله بن الى منافق كرجنازه كيموقع برصور الطافع كاسكرانا | 16     |
| 33    | صرت سد التي ترجلاني رصوف الله كالمكران                    | 17     |
| 33    | الكفض كرجواب رحضوط فطاع كالمحرانا                         | 18     |
| 34    | قامت كدن ايك فض كاقرارج م كى ويست صوف المام كامترانا      | 19     |
| 35    | الك فض كاخدا ك طرف ذاق كانبت كرف يرصنون في كاكرانا        | 20     |
| 35    | حضرت انى بن كعب كي فيرت يرحضون في كاسترانا                | 21     |

| صختبر | موضوعات                                          | نبرثار |
|-------|--------------------------------------------------|--------|
| 36    | حطرت ام جيبية كم حالات من كرحضوة في كالمكرانا    | 22     |
| 38    | حطرت عا رُفيا كفل رصوف الفلاكام مرانا            | 23     |
| 38    | حفرت ودة كالعل يرحفوظ كالمكرانا                  | 24     |
| 39    | حضرت مرسى ويبت كاأيك واقعه                       | 25     |
| 39    | حفرت عبدالله بن رواحة ك قص صفوة الطاع كاسكرانا   | 26     |
| 41    | حفرت مويدين حارث كي جواب يرحضون في كاسترانا      | 27     |
| 42    | ایک بودی کی بات سے صنوق کا کامکرانا              | 28     |
| 42    | الله تعالى كم عرائ ك وجد عضوظ كالكرانا           | 29     |
| 43    | شيطان كالي مريمني والخ كاوب عنوق في كالمرانا     | 30     |
| 44    | حفرت عا تشاكل دعاس كرحضوق فينم كالمسكرانا        | 31     |
| 45    | حعرت عركى بات من كرحضوف في كالمسترانا            | 32     |
| 46    | حعرت عراى حكيمان بات من كرحضو فالطائع كاسترانا   | 33     |
| 47    | حفرت صهيب" كے جواب برحضوق الفظ كامكرانا          | 34     |
| 49    | ايك بدوك بات يرحضوف فالفائح كاسترانا             | 35     |
| 49    | حعرت الخديك بات يرحضون الفلط كاسترانا            | 36     |
| 50    | معرت رشيدالجرئ كابات وصفوظ فألم محرانا           | 37     |
| 51    | حعرت الولبابة كاتوب رحضوة الماكماكامكرانا        | 38     |
| 52    | حضرت رفاعة كوالدكاهم يرحضو والطاع كاسترانا       | 39     |
| 52    | حضرت رقاعة كى يوى ك حكايت يرحضون الماكم كاسترانا | 40     |
| 53    | حفرت الوبكراك اسلام لان رصنون الفائم كافوق بونا  | 41     |
| 55    | بم الله عشيطان كاق كرنا ورصورة في كامترانا       |        |

| مؤنبر | موضوعات                                                                                                 | -      |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 55    | الم المام ك بن عضوة الله كاسكرانا                                                                       | نبرغار |  |
| 56    | جرین علیا سال م بے سے مول موال اور استان مونا<br>جارود من معالی کے اسلام لائے پر حضو وظافیل کا خوش ہونا | 43     |  |
| 56    | جارودين في عامل الماسع في موجودات<br>حضرت عائدة ع تعب رصنوط الفير كالمحرانا                             | 44     |  |
| 57    | حطرت عا حد عب بي موقع مي المام<br>حطرت عكر مد كم اسلام برحضو والمنظم كاخوش اونا                         | 45     |  |
| 59    | عفرت عرمه المام ير صوطاهم والاناد                                                                       | 46     |  |
| 60    | ایک بیودی کے فصر پر حضوق کا کام کرانا                                                                   | 47     |  |
| 62    | عفرت ام عارة ع حل كرني يصوط الله كاسترانا                                                               | 48     |  |
| -     | خوفرى رحنوف فالفاع كاسرانا                                                                              | 49     |  |
| 63    | は一日の一日本人からからは                                                                                           | 50     |  |
| 64    | جاسوى كاواقدين كرصنون فللم كاسترانا                                                                     | 51     |  |
| 66    | حضرت نعمان كاون ذرع كرنااور حضوة المطاع كاسترانا                                                        | 52     |  |
| 66    | عضرت نعمان كاغلام فروشت كرنااور حضوف فالمفائح كاسترانا                                                  | 53     |  |
| 67    | 四世の一二 一一 一一                                                                                             | 54     |  |
| 68    | حدر عرف عود عورول كادور نادرصود فالمحاكم                                                                | 55     |  |
| 69    | صنوط كا خطر جديم كرانا                                                                                  | 56     |  |
| 69    | 出海 シールカンのでは                                                                                             | 57     |  |
| 70    | صاب كيدبات د كي رصود المام كاكرانا                                                                      | 58     |  |
| 70    | عطرت عائش كانزول برأت رحضو فالطائم كاسترانا                                                             | 59     |  |
| 71    | سورة في كازل مون يرصنوف في كانوش مونا                                                                   | 60     |  |
| 71    | صنوط الفائم كامومن كمعالمه يرتعب كرنا ليخي فوش بونا                                                     | 61     |  |
| 71    | عرت ايطلوك باغ وقت كرني وصوف كالله كافوق ووا                                                            | 62     |  |
| 72    | NF 2. 4 /8- 114                                                                                         | 63     |  |

|     | موضوعات                                              | نبرثار |
|-----|------------------------------------------------------|--------|
|     | حضرت كعب كي قوبداور حضورة في كاخوش مونا              | 64     |
|     | حفرت سلمة كابيعت كرنااورهنوة المطالخ كامترانا        | 65     |
|     | صحابة كرام كدم كرني وحنوظ فظم كامترانا               | 66     |
| 100 | حضرت عدي كاسلام لان يرصفون في كا خوش مونا            | 67     |
|     | حضرت ام ايمن ي على رحضور الطام كاسترانا              | 68     |
|     | حضرت جميم دارئ كاسلام اورد جال كاقصه                 | 65     |
|     | ييان كرنے رصنون الله كاسكرانا                        | 70     |
|     | ايك ديباتى كى بات من رصنون في كاسترانا               | 7      |
| 100 | حفود في كامت كود كي كرم حرانا                        | 7      |
| 1   | معترت سوادين قارب كاسلام يرحضو والطاع كاخوش بونا     | 7.     |
|     | حعرت ابويكراك كثرت اعمال وكميكر حضوة الفيلم كاسترانا | 7      |
|     | صحابة كرام كابارش ع چينااور صنوط فظ كاسترانا         | 7      |
|     | ايك ديهاتى كى بات من كرحضوة فاللاع كاسترانا          | 7      |
|     | ايك يبودى كى بات من كرحضورة المالم كاسترانا          | 7      |
|     | الل معرفت كااعزاز د كي كرصنوط الله كالحرانا          | 7      |
| -   | صنور فالطفاكا في والدو كايمان كي وجها مسكرانا        | 7      |
|     | تعنور والمالم المعفرت عراكود كي كرمكرانا             | 8      |
|     | كمان ش بركت د كي كرحنون في كالمكرانا                 |        |
| -   | أيامت كدن ووفضول كمكالمه يرحضو والطاع كامترانا       | 1      |
| -   | صوفا كالناق م عدقات آن يرسرانا                       |        |
|     | ورة الم اشرت كرزول يرآب الله كالحرانا                | - 1    |

### - ニューレンプランカンでのできまりでしま

| صخير | موضوعات                                                    | نبرغار |
|------|------------------------------------------------------------|--------|
| 92   | الك فض كالشاقالي عكواه طلب كرفي رحضوة المطالع كاسترانا     | 85     |
| 93   | سورة كور ك عازل بوف رحضوة الفيل كاسكرانا                   | 86     |
| 93   | بارت كاوج عضوف فالماكم كاخوش مونا                          | 87     |
| 94   | معرت عا رُشِي يندو كيدرآ ب الفي كاستران                    | 88     |
| 94   | صنورة الماكم كاك فض عافق طبى كرنا                          | 89     |
| 95   | حضوظ الناكم كالك مورت سے خوش طبعي كرنا                     | 90     |
| 95   | حطرت عمر كى بات من كرحضو والفيا كاخش مونا                  | 91     |
| 96   | はしては関するののをなくのでは                                            | 92     |
| 96   | میدان بدر ش جرئل علیالام کارنے پرضوط کا کامکرانا           | 93     |
| 97   | صنوف الله المريكود كم رامترانا                             | 94     |
| 97   | انسارى جال شارى يرحضو والفيل كاخوش مونا                    | 95     |
| 98   | حعرت عبدالله بن مغفل كيات من كرحضو والفيل كاسترانا         | 96     |
| 98   | قبيل بعدان كاسلام لائ يرصنون في كانوش بونا                 | 97     |
| 99   | عدرة مرميا مسلمان وقل كرنا ورصود فالله كاسترانا            | 98     |
| 99   | كعب بن زبير كاسلام لائ برصنون في كانوش بونا                | 99     |
| 100  | المداورمات كاسلام لان رصوف فاللاكاخ والاورمان              | 100    |
| 100  | حرت مير بن عدي كاليك يبود يركول كرااور صوف كالفي كاخول موم | 101    |
| 101  | حضرت خالدين دليد كود كي كرحضو والطائخ كاسترانا             | 102    |
| 103  | فشالد بن مميري بات يرحضو والطائح كاسترانا                  | 103    |
| 103  | الوالييش كيات رحفوظ فالماع الوالييش كيات رحفوظ فالماع      | 104    |
| 104  | عفرت مغيرة كي فيرت يرصفوط فيلم كاسترانا                    | 105    |

حفوظ فظ كامت كے لئے آنو مانا حفرت جز ای شهادت برحضود اللے کے آنسو حنوط يخطئ كانماز ش آنسويمانا حضوط الخطئ كانماز شرية نسويمانا حنوفظ فالمخاكا حزت ابوبكراكي تكليف يرآنسوبهانا がこととりてしまり上 وسعت طعام يرحضوف فالفائح كآنوبهانا حفرت معد كي وفات يرآب فاللفي كي آنسو قبركود كمد كرحضوة الطائم كاآنسوبهانا 

فرسدرول اكر الله كالكراشي آلون يرت

| مؤثبر | موضوعات                                                          | ت درول ارد<br>برشار |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 123   | هرت معب بن عميري تك دى يرآ ب الله كا أنو بهانا                   | 126                 |
| 124   | نطرت عثان مقعون كي وفات برحضوط الفائم كا أسورانا                 | 126                 |
| 124   | صوفا في كامت عفراق عن آنو بهانا                                  | 127                 |
| 126   | ي چرك باتم كن رصور الفراكا أنوبها                                | 128                 |
| 126   | منے کی وفات پر صنوق الفارے آنسو                                  |                     |
| 127   | مِين روات پر حضور الفائم كا آنو بها ا                            |                     |
| 128   | صفوف الفائم كاوعظ وهيحت قرماتي جوئ رونا                          |                     |
| 128   | مورج گربن می حضوط الظام کارونا<br>مورج گربن می حضوط الظام کارونا | 79 8 12550          |
| 129   | جنم ك فوف عضوظ كارونا                                            | 12,85366            |
| 130   | عذاب قبرك وجب حضوة كالأكارونا                                    | 1.00000000          |
| 130   | معرت فد يج ي كفن طلب كرن ي صورة الفياكا آنو بهانا                | 136                 |
| 131   | حرت جز وى شهادت يآب فاللهاك آنسو                                 | 137                 |
| 131   | حضوظ كامت كرياكي وجد عدونا                                       | 138                 |
| 132   | قبرستان والول كعذاب كى وجد عضوة الفياز كا آنو بها نا             | 139                 |
| 132   | عوران کامزا کامظرو کی کرحضوط کارونا                              | 140                 |
| 134   | حضرت معاذبن جبل كسوال برصفوظ الماكم أنسوبهانا                    | 141                 |
| 135   | انساری کے بچہ کی وفات پر حضوظ اللہ کے آنسو                       | 142                 |
| 136   | حضرت ديية كواقعه برصنون فالمائم كارونا                           | 143                 |
| 37    | المحده من صفوظ الما أنوبهانا                                     | 144                 |
| 38    | قبرشريف عي صورة الله كامت كالحروة                                | 145                 |
| 36    | حرك ميدان مي صورة الله كامت كالح آنوبهانا                        | 146                 |

| 10 —  | الرائلة كالحراش أنوع برت -                              |        |
|-------|---------------------------------------------------------|--------|
| مؤنبر | موضوعات                                                 | نبرشار |
| 139   | شب برأت على صورة الفيارة الويبانا                       | 147    |
| 140   | امت عدائى رحضوة الفاع كارونا                            | 148    |
| 141   | كفار كے طعنه پرحضون الفائم كامغموم بونا                 | 149    |
| 142   | محاب كرون كى وجد عضوف كالفط كارونا                      | 150    |
| 142   | قرآن ئن كرحضون فيلغ كارونا                              | 151    |
| 142   | الابت بن رقع كى وقات يرحضو والتفاخ كارونا               | 152    |
| 143   | حضورة المينام كالمعرب فديج كانشاني وكمهرا تسويهانا      | 153    |
| 143   | حفرت ذيد كاثبادت رحفوة إفلاك آنو                        | 154    |
| 144   | صغرت زیدگی بین کرونے سے صنور الطاع کارونا               | 155    |
| 144   | 四人一大 一大 八十八 八十八 一十八 一十八 一十八 一十八 一十八 一十八 一十八 一十八         | 156    |
| 144   | عفوق كامت كے لئے رونا                                   |        |
| 145   | ارے افتحے کے بعد صفود اللہ کا امت کے لئے رونا           | 158    |
| 147   | يك تهاكى أمت كي يخش جائے رحضوط الفاع كارونا             | 1 15   |
| 148   | يك بد بخت كى بات من كرحضو والطيخ كار نجيده مونا         | 16     |
| 149   | نفاركى تكالف عضوط فطافخ كارنجده بونا                    | 16     |
| 150   | غارك طعن وتشنيع برحقوق فيلفظ كارنجيد وويريثان مونا      | 16     |
| 151   | بدالطلب ك جنازه رحضوفة اللاكات نسو                      | 16     |
| 152   | طالب كي موت يرحضوة الفط كارونا                          | d 16   |
| 152   | رمعونہ کے حادثہ برحضون الفائم کا ممکنین اور سریشان ہوتا | E 16   |
| 154   | بدرك موقع يرحنون فألفا كارونا                           | 5. 10  |
| 154   | وفرائل كا خطيدية بوكرونا                                | 20 10  |
| 155   | ووالفاع كاجتم كمالات تن كررونا                          |        |

一二ついでいていたの間でいる

| منختبر | رسول كريم تافيل كايرت كاليك بفلك                         | نبرغار |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| 158    | حنورت كاك مين ك سافت عدمب                                | 169    |
| 158    | موه بالوركاحنورتا في كانبوت كاموايي دينا                 | 170    |
| 159    | حدرت زيد فاوقات ك بعدآ ب الفاركة خرى في مون كى كواى      | 171    |
| 159    | حنورت کا بات کی جانب ے و کھنا                            | 172    |
| 159    | ایک ستر جس کھانے کی برکت کا کلا ہر ہونا                  | 173    |
| 160    | حضورت الله كل ايك ضرب عالم كالمكشف مونا                  | 174    |
| 161    | غزو و چنوک میں نزول بر کات                               | 175    |
| 162    | حضورة الطائح كاايك مصيبت كي خرويا                        | 176    |
| 162    | سمجور کی شبی کا حضور مانظام کی نبوت کی گوا بی و پنا      | 177    |
| 162    | ميكر كے ور شت كاحضور والله كى نبوت كى كوا عى دينا        | 178    |
| 163    | آ پئالل كا د ما كا فورا قبول مونا                        | 179    |
| 163    | حطرت على كالمجيب منظره كجنا                              | 180    |
| 164    | اونك كا آپ تان كا كو كبد و كرنا                          | 181    |
| 164    | بيت المقدس كاحضور من الله كرسائ بيش بونا                 | 182    |
| 165    | نجرة را بب كاحضور من في كي نوت كي كواني وينا             | 183    |
| 167    | ز بروالی بحری کے گوشت نے آپ باتھ کومطلع کیا              | 184    |
| 167    | もろりかり                                                    | 185    |
| 167    | حضورة المناخ كي قبرمهارك سے اذان كي آواز آنا             | 186    |
| 168    | حضوظ المام كيديكا معطر مونا                              | 187    |
| 169    | حضور فالطفاع أرون اورموى عليه السلام ك قصد كي اطلاع كرنا | 188    |
| 171    | حضورة الطفاركا سليمان عليه السلام كے فيصله كى خبر دينا   | 189    |

からといれかりしゃ

# تقريظ

هیخ الجا مداستا دانعلما مرشد کال حضرت مولا نامغتی محرسعید صاحب سراتی مدخله سچاد و تشین موی زگی شریف به قریر واسامیل خان نحصه و نصلی علی دسوله الکریم ۵

اتنا بعد! حضرت مولا تا عبدالخی صاحب طارق کی تصنیف لطیف حضور کریم ناطخ ا کی مشکر ایث کے متعلق کا مختلف مقابات سے مطالعہ کیا۔ باشاء اللہ فاضل لوجوان کو اس باب صورت و سرت ناطخ کا کا فی والحانہ ذوق ہے اور حضور ناطخ کے شاکل کے مختلف پہلو جن کے حتفاق کیے تعداد میں محد شین اور سیر نگاروں نے محنت کر کے بی کی بین ان کتب سے اخذ کر کے ایک اچھوتی جامع اور مہل انداز سے تالیف کی۔ چونکہ مسائل میں علماء اور مصنفین نے بہت می کتب اور شروح فقد اُردوز بان میں جمع کی بین جن سے عوام الناس استفادہ کرتے ہیں لیکن صورت و سیرت کے پہلو پر فاضل موصوف نے جس محنت شاقد سے کام لیا ہے قابل تحسین ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ حضور خافظ کی حیات طبیہ اور اسور حضر خواود وصورت سے ہو یا سیرت سے اور اظلاق عالی سے عوام الناس بلکہ ہم خاص و عام کے لئے راہ تجات ہے۔ حضور شاخ کی ہم قول وضل کل مدنی زعری اور اس طرح امن جگ فوز وات اور خوش خاتی ، خوش طبی بطیق الوجہ کے ساتھ بیش آتا ، انسانی ہدایت کے لئے جگ فوز وات اور خوش خاتی ، خوش طبی بطیق الوجہ کے ساتھ بیش آتا ، انسانی ہدایت کے لئے luloom.com 14 — グルタの機プバリッ

مشعل اورزا دراوب\_

مولانا موصوف تعلیی زندگی میں اس تم کا جذبہ رکھتے تھے' گھرا طد تعالی نے آپ کو استطاعت عطاکی اور پر لطف یا ذوق حضور نظامی کے مختلف زندگی کے پہلوکو اپنے قلم کے ذریعے زیب قرطاس کرتے چلے آئے۔ بیا کاب ہدیہ بینظیر ہے اگر ذوق محبت سے اس کو پڑھیں تو علم وعمل میں اضافہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ بحرمت اللّبی تالیجیٰ مولا نا موصوف کو 17 سے خیر دے اور علم جمل ،عمر ، صحت میں برکت عطا کرے ۔

15

محمر سعید سراجی سجاده نشین خانقاه سراجیه موی زگی ذیره اساعیل خان صدر مدرس جامعه قادر سیه رچم یارخان

### تقریظ(۲)

#### استاد شغق خطيب اعظم رحيم بإرخان

### حضرت مولانا قاضى شفق الرحمٰن صاحب سراجي مدظله

بسم الله الرحمن الرحيم 0

سركار دوعالم فخرموجودات فتم الرسل افعنل البشر حضرت احد مجتبى محمنا فطأ كى سیرے مطہرہ اور حیات طبیبہ ہرمسلمان کے لئے اسوءَ حنہ ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت ہے انزادی اورای ا تی زعر کی بر کرنے کے لئے ہمیں برقدم پر برهبدزعر کی می سرکاردوعالم منافع کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔حضورتا فیلے نے حیات انسانی کے ہر شعبے ہر کوشے میں تھل بدایات اور مثالی ا محال کے ذریعہ ہمیں سیدھا سا صاف وروش راستہ تلایا۔ دین اسلام کابیا ا جاز ہے کہ چود وصدیال گزرنے پرآج بھی دین اسلام کے ہر پہلوے متعلقہ تام تر تعلیمات بوی و مدواری معضوظ جلی آر بی میں قرآن وسنت اور فی کر يم الفظ كى دى بوئى بدايات كصرف الفاظ ومعانى بى نيس بلك برشعبد زندگى كم متعلق تبوت على صاحبها السلوة وأسليم كامزاج ويداق بعي آج تك محفوظ ب-محابه كرام رضوان الله ا بھی نے فیج ورشد و ہدایت فاتھ سے حاصل کر کے امت کے حوالے کر ویے پر اکتفا قیس کیا بلکہ انہوں نے اپنے حزاج اورا پی طبیعت کو حزاج نبوت میں فٹا کر کے نبوت کا حواج اور نداق اور آب تا الله كي طبع مبارك ك خدو خال بحي سجهے اور بحد كراس كران بها لغت كوامت مرحومه تك بهنهايا كمربرة ورش حق تعالى شانداي طبقه اور شخصيات بيدا فرماتے رہے جنہوں نے تمام تر صلاحیتیں ان بے بہانعتوں کومحفوظ رکھنے اور آیندہ آئے والے طبقات تک پہنچانے میں صرف کرویں۔ پیدسلسلہ ای طرح بطریق توارث آج تک الحدولله چلا آر ہاہے۔اس آخری دور میں جنہوں نے ان تعلیمات کواس متوارث مزاج و

نداق کوتھا مااور محفوظ رکھا و وطلائے و ہو بند ہیں۔ چود ہویں صدی جری میں علائے و ہو بند سے حق تعالی نے اپنے وین کا وہ کام لیا جس سے ماضی میں ہونے والے بڑے بڑے کارنا موں کی یادتا زو ہوگئی۔

ای سلط کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے رفیق خاص مولانا عبدالغنی طارق صاحب جنہیں اللہ پاک نے اس عظیم کام کی سعادت نصیب فرمائی کر مختلف موضوعات میں آپ لکھتے ہیں جن میں کتاب' صافعین کی آنو' حضور پاک کے آنو' ، تحریر کئے۔ اب مولانا نے حضور ختی مرتب عافیظ کی مسکر ابھی مرتب فرمائی۔

وہ جن کی مشکرا ہٹ ہے پوری کا نئات مشکرا اُٹھتی تھی' جن کے تبہم ہے پوری و نیا جموم جاتی تھی ، ان کی مشکرا ہٹوں کے بے مثال لمحوں کی مولانا عبدالفتی طارق صاحب نے ایک کتا ہے جس بچھا کر کے عاشقانِ رسول اگرم مُٹاٹھٹے کم پر ااحسان فر مایا ہے۔اللہ تعالی ان کے علم وعمل جس برکت فر مائے۔آجین

> مير ـ رسول جيبا كى كو چيوا نه طا ط نه جى كو محمظ اے خدا نه طا مر ـ ا ل كر پاؤں تك تور بى تور ب مد ـ جب وہ يون قرآن كى تغير ب دنيا يہ سوچت به مير مصطل الله كو دكھ كر وہ معدر كيا ہو كا جى كى يہ تسور ب

دعاؤں کا طلبگار قاضی شفیق الرحمٰن خادم جامعہ قادر بیر جیم یارخان 1418-7-15 ہجری

#### مقدمه

#### بسم الله الرحمن الرحيم ()

الحمد قد و كفي والصلاة والسلام على سيد الرسل و خاتم الانبياء و على الدالمجتبي و اصحابه الاتقياء والاصفيآء

تنام تعریفی اس ذات کی جی جو تمام انبانوں کے لئے کانی وائی اور شافی ہے، کروڑ ہامرتید دورد وسلام ہوشافع محشر شائی امران کی آل پراوران کے اصحاب پر۔ ارشادر ہانی ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسو ہ حسنه انبانوں کے لئے زعرگی گزارنے کا بہترین طریقہ صفور شائی کا اچھا اور محدد

طريق ۽

جہاں حضور مزایل امت کے غم میں رونے والے تھے اور رات ون قکر کرنے والے تھے' جیسا کہ آپ مزایل کی صفت وائم الغم والحزن ہے جیسے غم خواری آپ کی صفت

اس طرح حقور متافی خوش حواج ، بن کھ کذب سے افراض کرتے ہوئے
حواج مجی فر یا لینے تھے۔ کتب حدیث میں یار پاحضور متافیل کی نبست جہم اور حک کے الفاظ
وار وہیں ، ان وقو ں الفاظ سے مرا و سکرانا ہی ہے بشنا مرا وہیں کہ تک حضور متافیل ہنے سے
معع فر بایا کرتے تھے ، حضرت عا تشصد بید فنر باتی ہی کہ میں نے بھی بھی حضو ر سکھا کو
پورے طریقہ پر ہنے نہیں و یکھا جس ہے آپ سکھا کا کو انظر آئے آپ سکھا تو سکرایا
کرتے تھے ، حضرت عمد اللہ بن حارث فر باتے ہیں کہ میں نے کسی کو آپ سکھا ہے تیا وہ
سکراتے ہوئے نہیں و یکھا۔ آپ سکھا کا بہنا صرف جسم فر بانا تھا، حضرت جایا گہتے ہیں
کرتا ہے متاب اللہ فان اشراق پڑھ کر تشریف لے جاتے تو راست میں لوگ زیانہ جا بیا ہے ہیں
کے بیان کرتے تو صفور سکھا سکرایا کرتے تھے۔ صفرت جایر فر باتے ہیں کہ جب سحابہ اللہ ہے بیان کرتے ہیں کہ جب سحابہ ا

کی بات پہنے تو آپ تھا بھی سراتے۔ صرت صین بن پر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آپ تھا کو چنے فیس و یکھا بلکہ آپ تھا تو سرایا کرتے تھے، صرت ایوامامہ ا فرماتے ہیں کہ آپ تھا تمام کو کول میں سے زیادہ بنس کھاور س سے اچھی طبیعت کے انسان تھے۔

حضرت عمرة قرماتی بین که حضرت ما تشائد ہے ہو چھا کہ جب آپ طلا اپنی از دان کے ساتھ جہائی جب آپ طلا اپنی از دان کے ساتھ جہائی جس ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت ما تشریب طلا تمام لوگوں تہارے آ دمیوں کی طرح آپ طلا بھی ایک عام آ دی تھے گر آپ طلا تمام لوگوں کے زیادہ بزرگ اور زم طبیعت انسان تھے اور آپ طلا تجم فرمایا کرتے تھے حضرت سعد قرمات ہیں کہ جس نے ہم خندتی جس جندت میں جنور طلا کو اس قدر جنتے و یکھا کرآپ طلا کی واڑھیں مہارک دکھائی و بی تھیں۔

الله تعالیٰ تمام مسلمانوں کوموقع بیموقع محن انسانیت کی اجاع نصیب فریائے۔ (آمین)

(رواه الشيخان والترمذي و ابن سعد و ابو نعيم و ابن عساكر والبزار و الطبراني والترمذي في الشمائل كذا في البداية و كذا في حياة الصحابة ج 2 صفحه 734)

طالب دُعا

بنده عبدالغنی طارق قاضل جاسعة الشرفیه استاد جامعة قادریه رجم یارخان (پاکستان) ایم اے اسلامیات بلوچستان یو نیورش

### حضور الظا کامسکرا تا سندے ثابت ہے

می میدالباتی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ صائح بن عبداللہ الملکی نے جھے ہے حدیث بیان کی کہ جینم سے تکلنے والا آخری فخض جنت میں تنتیجے کی کوشش میں باری تعالی ے بار بدر حوال کرے گا۔ میر صف اس کرتے ہوتے وہ سکرارے تے اور فراتے تے کہ بھے سے میرے شخ تھے بن ظیل نے میان کی دو بھی سکرار ہے تھے ان سے میان کرتے وقت ان کے فی محمد عابد سندھی بھی مسکرار ہے تھا ان سے ان کے فی صالح انقل فی بیان کرتے وقت محرار بے تھے۔ ان سے ان کے شخ محد بن سندان سے ان کے شخ مولا ی الشريف بيان كرتے ہوئے مسكرار ہے تھے ان سے ان كے استاد على الاججوري بيان كرتے ہوئے ،ان ہے ان کے مخ زکر یا الانصاری بیان کرتے وقت مسکرائے ،ان ہے ان کے شخ عز الدین عبدالرحیم بن محمدالفرات بیان کرتے ہوئے مسکرائے ،ان سے ان کے استاد ابعضع عرین امیلہ بیان کرتے ہوئے مسکرائے ،ان سے ان کے شیخ مٹی انفخر ابوالحن علی ین عبدالواحد المعروف باین ابتخاری حدیث روایت کرتے ہوئے مسکرائے ، ان کے شخ می ابوالیمن زیادین الحن الکندی بیان کرتے ہوئے مسکرائے ان سے ان کے استاد چی ا پوطی حسین بن علی سبط الخیاط العصری بیان کرتے ہوئے مسکرائے ، ان سے ان کے شخ الحافظ ابومجر عبداللہ بن عطاء الابرام بھی بیان کرتے وقت متکرائے ، وو کہتے ہیں کہ ہم کوابو القاسم عبدالرطن بن محدين اسحاق الحافظ العبدي نے داراصبان ش اس روايت كى خروى اور و مسکرار ہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم کوالوالفنل عبدالعمد بن محد العاصى نے بلخ بیں خبر د ی اور وہ بھی مشکرا رہے تھے، وو کہتے ہیں کہ ہم کو ابو میداللہ محدین الحسین الجرجانی نے بیہ حدیث میان کی اور و وسکرار ہے تھے ،ان کوان کے شخ محمد بن حیان اسلی نے بتلایا و و بھی متکرار ہے تھے۔ان کوان کے فیج ابومجہ مہدی بن جعفرالر فی نے بیان کی وہ بھی متکرار ہے تھے،ان ہےان کے فتح حن بن مویٰ نے بیان کیا دومکرار ہے تھے،ان سے ان کے فتح معید بن زر بی نے بیان کیا تو وہ بھی مسترار ہے تھے ،ان کے بیٹے ٹابت بنا کی نے بیان کیا تو

وہ بھی بیان کرتے وقت محرار ہے تھے،ان سے ان کے استاد تلیذ حبیب فدا حفرت انس ہن ما لکٹ نے پیدروایت بیان کی تو وہ بھی محرار ہے تھے انہوں نے قربایا جب بید حدیث حضور تاہی نے بیان فربائی تو آپ میں تھی جس محرات اور آپ میں تھی نے فربایا جب بید روایت حضرت جبر تکل علیہ السلام نے جمعے بتلائی تو وہ بھی محرار ہے تھے، کہ آخری جبنم سے نظنے والا کہے گایار ب! جبنم سے دُور کروے اور اس کودُ ور کردیا جائے گا۔ پھر کہے گا جمعے یار ب اس درخت کے ساید میں بہنچا دیا جائے اور اس کو کہنچا دیا جائے گا، پھروہ کہے گا جمعے جنت کے ورواز و تک پہنچا دیا جائے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ (حالاتکہ دو جرم تب کہ گا

(المناهل السلسلة في الاحاديث المسلسلة صفحه 107)

کمیں کے اس کو جنت میں ڈاخل کر دو۔

### حصرت ابو ہر ریا گی طرف دیکھ کرحضور کھا کامسکرانا

صفرت ایو ہریر ؓ فریاتے ہیں کہ اللہ کی حتم! مجوک کا بیہ عالم تھا کہ میں اپنا کلیجہ زمین پر فیک کرلیٹ جاتا تھا اور مجھی پیٹ ہے پھر با عمعتا تھا۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں لوگوں کی گزرگاہ پر پیٹے گیا، حضرت ابو براگزرے
میں نے ان سے کاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، میرا مقصد اس کے سوا
کچھ نہ تھا کہ وہ بھے اپنے ساتھ چلے کو کہیں گے لین انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، پھر حضرت
عمر الزرے ان سے بھی میں نے ایک آیت کے بارے میں پو چھا، میری خوش وہی تھی ا
لین انہوں نے بھی ساتھ چلنے کو نہ کہا، پھر حضور فائی ایک کے رسول اللہ! آپ فائی ا
نے حال معلوم کر لیا اور فرمایا: ایو ہر یوہ! میں نے کہا لیک یا رسول اللہ! آپ فائی نے
فرمایا: میرے ساتھ چلو میں نے اعرب انے کی اجازے طلب کی بھے اجازے ل گئی۔
فرمایا: میرے ساتھ چلو میں نے اعرب انے کی اجازے طلب کی بھے اجازے ل گئی۔

一つからからはいい

يددود علمار على كمال عآيا؟

انہوں نے کہا قلال گھرے بدیہ آیا ہے۔ آپ تلکا نے فرمایا اے ابو ہریرہ! علی نے کہا لیک یارسول اللہ! آپ تلکا نے فرمایا الل صفہ کو میرے پاس بلا لاؤ، حضرت ابو ہریرڈ فرماتے میں کہ الل صفر اسلامی مہمان تھے ندان کے اہل تھے اور نہ کوئی مال، حضورتا گئے کے پاس جب کوئی بدیہ آٹا تو اس سے مجھ لے لیتے ہاتی سب ان حضرات کے پاس بھی دیتے اور اگر صدقہ آٹا تو سب ان کے پاس روانہ کر دیتے خود میکھ نہ لیتے۔ ( کو کے سادات کے لئے صدقہ حرام ہے )

حضرت الا ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ کا گیا گے اس کہنے ہے ان کو بلا لاؤ کھے حکین کر دیا۔ کیونکہ میں جو اُمید لگائے ہوئے تھا کہ اس دودھ سے چند کھونٹ بھے ل جا کیں گے ، تو باقی دن ادر دات ذرا قوت سے گزرے کی اور میں نے یہ بھی سوچا کہ میں می قاصد ہوں جب بیرسارے لوگ آ جا کیں گے تو میں بھی ان کو پلاؤں گا۔ پھر میرے لئے کیا ہے گا؟

مراللہ اور اس کے رسول منتی کے فرمان سے انجراف کی کوئی سیل دی گئی ۔
چنا نی میں گیا اور ان کو بلا لایا، وہ آئے اور اجازت طلب کر کے کر میں بیٹے گئے۔
صفور اللہ نے فرمایا اے الد ہریرہ لوا اور ان کو پلاؤ، میں نے پیالہ آٹھایا اور ان کو پلا تا میں والی کرتا، جب میں ان سب کو پلا کر فار فی ہو گیا تو آپ کھی کو دے دیا جس می تحو ڈا بہت باتی تھا۔ گرآ پ کھی نے لا کر فار فی ہو گیا کو دے دیا جس می تحو ڈا بہت باتی تھا۔ گرآ پ کھی نے اپنا سر مبارک آٹھا کر میری طرف و یکھا اور میکرا ویے اور فرمایا: الد ہریرہ اللہ سے کہا اور میکا اور بیا، ایک یا رسول اللہ آ آپ کھی نے فرمایا بیٹے جا اور فی کے اور فی کے کہتے ہیں میں بیٹے کیا اور بیا، آپ کھی نے دوبارہ فرمایا فی میں نے می اس فات کی جس نے آپ کوئی دے کہا اور بیا، اللہ میں ان اللہ کا میں اللہ کے اس فات کی جس نے آپ کوئی دے کر بیجا ہے!
اب بیرے اعدراس وودہ می کوئی محبائی فیس آپ کھی نے ذرایا اچھا کھر لاؤ بیالہ دے اس فات کی جس نے آپ کوئی دے کر بیجا ہے!

رء ل اكر م الله كل الله على ا

ووش نے بیالآپ نظام کودے دیا تو بچا ہوا آپ نظامنے نوش فر مایا۔

(راوه احمد والبخاري والترمذي كما في البداية ج 4صفحه 101و كذافي حياة الصحابة ج 1صفحه 332)

### حضور ب كاليك سواركي بات من كرمسكرانا

حضرت بمل بن حقلیہ فرماتے ہیں کہ بم لوگ صفور وہ کھا کی معیت میں جگ حین 
کے لئے چلے چل جب بہت درازی کی۔ بہاں تک کرشام کا وقت ہو گیا جس نماز کے لئے 
آ پنا کھا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ است میں آ پنا گھا کی خدمت میں ایک سوار نے آ 
کر حرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ لوگوں کے آ کے چلا اور ایسے ایسے پہاڑ پر چرھا میں 
نے قبیلہ ہوازن کو دیکھا کہ وہ مع اپنے باپ کے سامان کے اور پر دو فشین حورتوں کے اور 
مویشیوں سمیت حین کی طرف جع ہو گئے ہیں، حضورت کھا یہ سی کر مسکرا دیے اور قرمایا: 
ان شاہ اللہ کل یہ سب مسلمانوں کے لئے مال فیمت ہوں کے۔ پھر آپ بنا کھانے فرمایا کہ 
آت کی رات ہماری پھرو داری کون کرے گا؟

حضرت الن بن مرجد نے کہا یا رسول اللہ تا پیلی پیرہ داری کروں گا۔
آپ تا نظام نے فر ما یا سوار ہو جاؤ۔ چنا نچے بیا ہے مکوڑے پر سوار ہو کرآ پ تا نظام کی خدمت علی صافر ہوا، آپ تا نظام نے فر ما یا اس کی گھائی کی طرف جو سائے ہے چلے جاؤا و پر کی عال می طرف جو سائے ہے چلے جاؤا و پر کی جائے ، ( یعنی ساری جائے ، اور و و جائے ، اور و و بائے ہوا کہ اور و و بائے ، اور و و بائے ہوا کے بائے ہوا کہ بائے ہو کے تو کہ بائے ہوا کہ بائے ہو

ور قتوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا۔ اتنے ٹی وو آخر آپٹڑٹٹٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سلام کیا اور موش کیا کہ میں بہال ہے ٹال کر گھائی کے اوپر کی جانب رہا، جس جگہ کا آپٹڑٹٹٹٹ نے تھم ویا تھا۔ جب میں نے تیج کی تو گھاٹیوں کے دونوں طرف میں نے جھاٹکا اور فورے دیکھا تو کئی کو نہ پایا حضور ٹرٹٹٹٹ نے فرمایا کیا تم رات کوسواری ہے اترے بھی

(رادوالدوالاوالاوالليقي ع9 صلحه 149 كذاني حياة الصحلبة ع1 صلحه 540)

#### امارت قبول كرنے سے الكار يرحضور ظلى كامكرانا

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نا پہلے نے حضرت مقداد بن اسود کوخرید پیاڑ پر عاش ( پینی گورنر ) بنا دیا۔ جب وہ والی تشریف لائے تو حضور نا پہلے نے دریافت کیا، عاش بننے کا کیسا حال رہا؟

عرض کیا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جھے کو پڑھاتے ہیں برھاتے ہیں یہاں

علی کہ جھے گان ہوگیا کہ میں وہ مقداد نہیں رہ گیا۔ حضور تا پیلے نے فر مایا بیال ہی ہی چڑ ہے

حضرت مقداد نے عرض کیا تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے

میں بھی بھی کمی کا م پر عامل ( بین گورز ) نہ بنوں گا۔ پھر جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ

آگے بڑھے اور ہم کو قماز پڑھا و بینچ یوا کار کر دیتے تھے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ

حضورتا پیلے نے ایک فیض کو ایک سریہ پرامیر بنا کر روانہ کیا ( خالیا یہ حضرت مقداد اولی تھے )

جب وہ والیس آئے تو حضورتا پیلے نے ان سے فر مایا امارت کو کیما پایا ؟ انہوں نے کہا کہ میں

قوم کا بحض تھا، جب میں کی طرف حوجہ ہوتا تو قوم حوجہ ہوتی اور جب میں تفہرتا تو وہ بھی

میں ہے کہ جس کو انڈ بیا ہے شک یا دشاہ حما ہے کہ دروازے پر ہے کر جس کو انڈ بیا ہے بیا کہ فر ان کو انڈ بیا ہے تھی۔ انہوں نے کہا انڈ کی حم انہ انڈ بیا ہے کا مائل ( یعنی گورز ) ہوں گا

رسول آگر مانظهای سخراجیس -سر

اورن بھی آپ کے غیر کا۔

یہ کن کر حضور من المجالے ہے کہ آپ کی واڑھیں نظر آئے گلیں۔ دافع کہتے ہیں کہ میں معزت الدیکر کے حاتمہ ایک سنر میں تھا میں نے جدائی کے وقت ان سے کہا بجھے نسیحت کریں۔ انہوں نے فرمایا نماز وں کو وقت پر اوا کرو، زکو ہے فوش ولی سے ووار مضان کے روز سے دکھو، نج کرو، بجرت اور جہا د بہت اچھی چیز ہے لیان تم کی پر امیر ند بنوا امیر سے حساب وکٹا اس بخت ہوگا اور اس پر سخت عذاب ہوگا اور جو امیر ند ہوگا اس کا حساب آسانی سے ہوگا۔

(رواه البزار و ابن المبارك في الزهد، و كذافي حياة الصحابة ج2صفحه (60)

#### انصاري كى بات يرحضور الله كالمسكرانا

صفرت مراس موارد اور کا کی محص صفور فاتی کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور آ پہنا تھی کے خدمت میں حاضر ہوا ، اور آ پہنا تھی کے ایک محص صفور فاتی کی خدمت میں تھے کیا دوں؟ کین تو میر کا می کی تیز فرید لے جب میر کے پاس کچھ آئے گا تو میں اس کا قرض ادا کہ دوں گا۔ بیری کر صفرت مرائے عرض کیا بیار سول اللہ ! آپ نے اس آ دی کو دیا ، لیکن اللہ تقالی نے آپ کواس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کی آپ تا تی کی طاقت نہ ہو۔

صفورتظی کو صغرت عرقی سے بات انہی نہ گئی، ایک انساری نے عرض کیا یا رسول اللہ انتظام آپ خرج کیجئے اور عرش والے کی طرف سے تھی کا خطرہ نہ کریں (بیرین کر ) صفورتظی مسکراو سے اور تجم کے آٹاراس انساری کی بات سے آپ کے چروالڈس پر واضح نظر آتے تھے اور آپ نظام کی بات کہ جھے ای بات کا تھم دیا گیا ہے۔

ایک روایت می ہے کہ حضرت جایات فرمایا ایک فض حضور تعلیق کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے سوال کیا۔ آپ تعلیق نے اے دیا، است میں ایک اور فض آیا اس نے بھی سوال کیا اس سے آپ تعلیق نے وحد وفر مالیا، یدد کچھ کر حضرت می کھڑے ہوئے

سارار والمائي

ے رہا ہے۔ یہ میں مدین اور اس کیتے ہیں کہ حضور طاقی کی خدمت میں تمن پر عمول کا بدیہ آیا۔
آپ نظام نے خاد مدکو ایک عطافر مایا، جب وہ دوسرے دن اس کو لے کر حاضر ہوئی تو
صفور نے فرمایا میں نے تجے منع نیس کیا تھا کہ کی چیز کوکل کے لئے ندر کھا کرو۔ اللہ تعالی
میرے یاس روز اندرز تی مجیجا ہے۔

(رواه الدرمذي وابن جرير و البزار والطبراني وابو نعيم وابو يعلى و كذافي حياة الصحابة ح 2صفحه 163)

### عكيم بن حزام كاشعارين كرحفور 機كامترانا

حضرت عروہ کہتے ہیں کہ تکیم بن حزام بمن مکے اور ایک جوڑا ( لینی سوٹ ) ڈی پزن ( جومیری یا وشا ہوں کا لباس تھا ) کا خرید کرلائے ، اور حضور تا بھٹا کی خدمت جس ( قبل اسلام ) کدینہ حاضر ہوئے اور آپ تا بھٹا کو جدیا جش کیا۔

حنور نظائے اے واپی کرویا اور فرمایا: ہم شرک کا ہدیے تو ل ٹیں کرتے۔ چنا چی تیم بن حزام نے اس جوڑے کو بچا تو حضور نظائے اس جوڑے کو فرید کرنے کا تھم۔ دیا۔ وہ جوڑا آپ نظام کے لئے فرید لیا گیا ، آپ نے اے زیب تن فرمایا ' پھر مجد میں تحریف لے گئے۔

عيم كتي بي عي زيمي كى كوايا حين جيا كرآب اس جوز عي نظرا

رے تے میں ویکھا، بالکل آپ ایے مطوم ہور ہے تھے بیے چودھویں کا چا تد، جب میں نے آپ کواس حالت میں ویکھا تو میں اپنے آپ کا مالک ندر ہااور بے ساختہ میری زبان سے لگا:

> ما تنظر الحكام بالحكم بعدما بسدا واضح ذو غيره و حيجول اذا واضحوه المسجداريي عليهم بمنفرع مساء اللبساب مسجيل ترجمه اشعار

عظم دینے والے اس کے بعد کیا تھم دیں گے جبکہ ایسا چیک دار فلا ہر ہو، جس کی پیشانی اور ہاتھ پیر بھی پکھ چیک رہے ہیں۔

جبكة آپ كوفورے ديكيس آپ كى يزرگى اورشرافت لوگوں پر اور زياد ہ برحتی جاتی ہے۔ (ايسامعلوم ہوتا ہے) جيے صاف شفاف بہتا ہوا پائی آپ مان اللہ الم

یہ من کرحضور مکافیا بنس پڑے ( یعنی تیم فر مایا ) ( ایک روایت میں ہے کہ )

حضور مظالم نے فوداس سے قرید لیا تھا گھر پکھ عرصہ بعد آپ نے وو معزت اسامہ کودے دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(اخرجه ابن جرير والحاكم كما في الكنزج 3صفحه177و كذافي حياة الصحابة ج2صفحه 275)

### انصار كے جمع ہونے پرحضور تظام كامسكرانا

حفرت مرو بن موف انصاری ے روایت ب کرحفور ما فال نے حفرت

一しかってる機力でしょう

ابوسیده بن جراح کو بر ین رواند قرمایا تا کدوبال سے جزید وصول کر کے لائیں۔ چنا نچہ یہ
وہال سے جزید وصول کر کے لائے۔ انسار کو حضرت ابو عبدہ کی آمد کا پہتہ چلا تو بھی تجرک
فماز جن حضور الطبط کے ساتھ جح ہو گئے۔ جب آپ الطبط فماز پڑھ کر قارغ ہوئے تو یہ
حضرات آپ الطبط کے ساتھ جے ہوگئے۔ جب آپ الطبط فرات پڑھ کر قارغ ہوئے تو یہ
فرمایا جرا گمان ہے کہ تم لوگوں کو فیر ہوئی ہوگی کدا بوعبدہ فی بحرک بن سے چھ لے کرآیا ہے؟
مضرات محابہ نے مرض کیا تی بال یارسول اللہ! آپ الطبط نے قرمایا تو لوگوں کو
بیٹارے ویتا ہوں اور تم لوگ اس چیز کی آمیدر کھو جو جمہیں خوش کرے گی۔ اللہ کی تم ایمن تم
لوگوں پر قتل کا خوف جب جب اکر تم ہے۔
پیلے لوگوں پر قبل گائی تھی، چرتم و نیا ہی تھیل جانے کا خوف ہے جب اکر تم سے
پیلے لوگوں پر قبل گائی تھی، چرتم و نیا ہی تھیل جانے کا خوف ہے جب اکر تم سے
پیلے لوگوں پر قبل گائی تھی، چرتم و نیا ہی تھیل جانے کا خوف ہے جب اکر تم

تے، پھریدد نیاتم کو بلاک کردے گی جیما کدان لوگوں کو بلاک کیا جوتم سے پہلے تھے۔ (دواہ البخاری و مسلم کذافی النرغیب ج 5صفحه 141و کذافی حیاة الصحابة

(292 win2 =

### حضور تظاكم شيخين كود مكيد كرمسكرانا

حفرت المن قرمات میں کدآپ تھا کے اصحاب مہاج ین دانسار میں حفرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جمی جیستے تھے اور صفور تھا تھریف لاتے تو ان میں سے کوئی بھی آپ تھا کی طرف موائے ابو بھڑا اور عرائے نظریں اُٹھا کرند و کھے سکتا تھا۔ یہ دونوں حفرات آپ تھا کو دیکھتے ، آپ تھا ان کو دیکھتے ، یہ دونوں آپ تھا کو دیکھ کر مسکراتے اور آپ تھا ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔

حطرت براہ بن عازب مجی بجی فریاتے ہیں کہ ش کی بات کے بارے میں حضور تا اللہ ہے یو چھنے کا ارادہ کرتا تو آپ تا اللہ کی جیت کی وجہ سے دود و سال تک مؤخر کرنا پڑتا۔ حضرت أسامة بن شريك بحى السطرة فرمات بي كريم حضورة بي كا فدمت من السطرة فرمات بي كريم حضورة بي كا فدمت على السطرة على السطرة عاموش بين بي بي بي السطرة على السطرة على السطرة على السطرة المن السطرة على السطرة بي بي السطرة المن السطرة بي السطرة بي السطرة السطرة بي الس

رواه الحاكم والترمذي و الطيراني وابن حبان و ابو يعلى كما في الكنزج 7صفحه 111و كذافي الشفاء للقاضي عباض وكذافي ترجمان السنة و كذافي حيثة الصحابة ج 2صفحه 364)

### حفرت سفينة كمل في حضور ري كالمكرانا

حفرت سفینڈے روایت ہے کہ حضورتا کا نے کچنے لگوائے اور فر مایا اے در تدوں اور پر تدوں اور انسانوں ہے بچا کر کئی جگہ دفن کر دو۔ میں آپ کا گا کے پاس سے اس کو لے کمیا اور پس پر دوا ہے ٹی کیا۔ پھر میں نے آپ کا گا ہے اس کا تذکر و کیا تو حضورتا کا بنس پڑے۔

حضرت ابوسعید خدری بھی ایسا ہی نقل کرتے ہیں کدان کے والد مالک بن سنان نے جب حضور تالیج کا چیرہ مبارک احد کی لڑائی میں زخمی ہوا بیرخون چوستے تھے اور اس کو لگل جاتے تھے۔ان سے کہا گیا کہ آپ تالیج کا خون پلی رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا بال مضور تالیج کا خون کی رہا ہوں۔ بیس کر آپ تالیج نے فرمایا: میرا خون ان کے خون کے ساتھ ل گیا اب انہیں جہنم کی آگ نہ لگے گی۔

الرواه الطبراني كما في المجمع الزاوند للهيئمي و كذافي حياة الصحابة

### حضرت عبدالله كفل برحضور بالكاكامتكرانا

حضرت محرِّے روایت ہے کہ حضورتا گیا کے زمانہ ش ایک صاحب جن کا نام عبداللہ تھااورلوگ ان کو تمار ( گدھا) کہتے تھے وہ حضورتا گیا کو جنایا کرتا تھااورآپ تھا۔ نے اے شراب نوشی کی وجہ ہے کوڑے بھی لگائے تھے۔

ایک ون ان کو لایا گیا۔ حضور تالیا گیا۔ ان کے متعلق تھم دیا تو اے کوڑے لگائے گئے۔ قوم میں سے ایک فیض نے کہا میا اللہ اس پر لعنت کر ، کس قدر کثرت سے اس کو لایا جاتا ہے۔ (کوڑے کھاتا ہے لیکن شراب قبیں مچھوڑتا) حضور تالیا ہے نے قربایا : اس پر لعنت نذکر واللہ کی حتم تو ٹیک جانا کہ بیا اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔

ایک روایت بی ہے کہ ایک فض جس کا لقب حمار تھا جو حضور طابقاتی کے لئے تھی اور شہد کا کہا بطور ہدیا لایا کرتا تھا، جب اس کا ساتھی ( بیٹی جس سے وہ تھی اور شہد فرید کر لائا تھا ) اے پہنے یا گنا تو وہ اس کو حضور طابقاتی کہا یار سول اللہ اور آپ بیٹی ہے کہتا یار سول اللہ ایس کے مال کی قیمت و بیٹے ۔ اس کی اس بات سے حضور طابقاتی مسکر اتے اور قیمت و بیٹے کا تھم کرتے ، اس قیمت وی جاتی ، ایک ون وہ لایا گیا اس نے شراب نوشی کی تھی ، ایک فض نے کہا اللہ اس پر لعنت کرے ، آپ بیٹی ہے نے فرما یا ایسا نہ کو ، بیا اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔

(روالبخاري وابن جرير والبهقي وابو يعلي وسعيد بن منصور كما في الكنز ج 3سفحه 107 و كذافي حياة الصحابة ج 2صفحه 479)

### حضرت ابو بكرصد يق "كي طرف و مكيد كرحضور ريك كالمسكرانا

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابدیکر صدیق کے لئے نمی کریم کے پاس ایک المی مجلس تھی کہ حضرت ابدیکر دہاں ہے تیس اُشتے نئے مگر صرف حضرت عباس کے لئے ،اور یہ بات رسول کریم خان کھیا کو بہت انچھی گلی تھی۔ 30

ایک ون حفرت عباس سامنے سے تحریف لائے حفرت ابو بكر ان كے لئے ا پی جگہے ہٹ گئے۔حضور فاٹھانے ہو جھا کیوں اپنی جگہے ہٹ گئے؟ عرض کیارسول الله آپ كے بچاوہ آ مح \_ آپ اللہ ان كى طرف ديكها ، پُر حفرت ابو يكوكى طرف متوجه ہو کر مسکرائے اور قرمایا بیر عماس میں ، بیر سفید کپڑا ہے جوئے آئے ہیں ، ان کے بعد ان کا مِينًا كالا يكز البيته كا اور بار وهبشي غلاموں كا ما لك ہوگا۔

حضرت جعفرا ہے دادا کی سند لے قبل کرتے ہیں کہ میرے دادانے فر مایا جب نى الله تشريف فرما ہوتے تھے معرت ابو برائ بہ الله كردائيں جانب اور معرت ال آپ اللے کے باکی جانب اور صرت عان آپ کے سامنے تشریف قربا ہوتے تھے اور حضرت عثمان آپ تان کے راز کے کا حب تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب تشریف لائے تو معزت ابد برا بی جگہ ہے ہث جاتے اور ان کی جگہ معزت عباس جیلتے۔

حضرت امير المومنين حضرت عا تشهمه يقة هرياتي بين كه رسول كريم الطفارات اسحابؓ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ ڈاٹھا کے لئے پہلو میں حضرت ابو کر اور حضرت مر تھے ،سامنے سے حضرت عماس آتے دکھائی دیے ان کے لئے حضرت ابو بکڑتے جگہ دئی وہ حضرت ابو بکر" اور حضور تالل کے درمیان سامنے تل بیٹے گئے۔ اس پر حضور تالل نے حضرت ابو بكرا سے فر ما يا كه الى فضل كى فضيلت الى فضل بى جائے ہيں ۔

(اس ہےمعلوم ہوا کہ محابہ کرام اورا ہل بیت اور صلحا ءاور علماء کی تعظیم امت پر (4771)

(رواه الطبواني و ابن عساكر كما في الكنز ج5صفحه 214و كذافي حياة الصحابة ج 2صفحه 521)

## حضرت انس كا آپ تله كی طرف د يجينا اورآپ تله كامسکرانا

حطرت الس فرمات ميں كدرسول الشنافظ تمام لوكوں سے اخلاق ميں اعظم

رسول اكرم الكالم كاسترابني تے۔ایک روز آپ اللہ کی تھے کی کام کے لئے بیجا، میں نے کہا اللہ کی تم ایس نے عادًان كالتكن مير به ول شي تقاكه شي جادًان كا ، چنا نجه شي و بال سے لكلا ميرا چنداز كول پر الزربواج بازار مي كميل رب تعين است مي صورتا فيل في سي ميري كدى بكري. صرت الن كت ين كدين ني آبالله كاطرف ويكما آب الله حرارب عد آپ این فرایا ۔ انس! جہاں کا میں نے تھے تھم دیا تھا؟ میں نے مرض کیا تی ہاں یا رسول اللہ امجی جار ہا ہوں۔ حضرت الن فرماتے ہیں کد علی نے آپ تا اللہ کی نو سال خدمت كى الله كاحم إجهال تك محصط ب آب الله في مجى بى مجهد يديس كها ياكام کوں کیااور یہ بھی ٹیس کہا یہ کام کوں ٹیس کیا۔

ملم كى ايك روايت على ب كدي فصور الله كى وى سال تك فدست كى آب الله في محلى كلداف تك ندكها اورند بحلى محصدا مت كى داكرة بالله كرواك المعترك يوآب الله فراح اس جوز دو-ال لي كداكر يكام مقدر على وتا تو ہو جاتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا للے کم کئی سال خدمت کی نہ تو مجھی آپ نے براکبااور نہ بھی آپ نے مجھے مارااور نہ بھی جھڑ کا اور نہ زش رو کی سے چش آ ئے اورند بھی مجھے کمی کام میں ستی کرنے پر حاب کیا۔ حفرت الس افر ماتے ہیں کدرسول کریم مَثِينًا مدينة تشريف لائ ميري عمر اس وقت آخه سال كي تقي ميري مال محصر كـ كـ آب الله على على اوراس في كها يا رسول الله! انسار كمروول اورمورتول في آب اللا كو تف و ي سواع مر اور مر بال كونين ب جو من آب كوتخدون مر برابد بینا ب آب تظام اس کو قبول فرمائیں به آپ کی خدمت کرے گا۔ جی نے آب تلك كان مال خدمت كاندآب تلك في على مادااورند كال دى اورندرش رونى LTUGE

لرواه مسلم و البخاري و ابن سعد وابو نعيم و ابن عساكر كما في الكنز ج 7صفحه 9 و كذافي حياة الصحابة ج 2صفحه 6.35)

# عبدالله بن الي منافق كے جناز ہ كے موقع پرحضور پينا كامسكرا نا

حضرت عرقرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی (جو رئیس المنافقین تھا) کی و فات ہوئی حضور مالظے کو جناز و پر حانے کے لئے بلایا گیا۔ چنا ٹیجہ آپ الظامان کے پاس کھڑے ہوئے اور جب ٹماز پڑھانے کا اراد و کیا تو میں اپنی جگہ سے بہت کرحضور ما کھٹا کے میدمبارک کے سامنے کو ابوگیا۔

اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اللہ کے وعمن پر نماز جناز و پر حیس محے؟ کیا عبداللہ بن انی پر چوفلاں اور فلاں دن ایسااور ایسا کہتا تھا اور اس کی عداوت کے ونوں کی باتوں کو شار کرنے لگا۔ حفرت عو فرماتے ہیں کہ حضور ما اللہ علیم فرمار ہے تھے ( لینی محرار ہے تھے ) یماں تک کہ جب میں نے اس حم کی بہت زیادہ ہا تمی کیں تو آپ وَلَيْنَ فَرْمَا يَا الْمُعْرِيثُ جَاءً \* يَصِيا الْمِيَّارِدِيا كِيا بِدان تستعفر لهم او الاستعفر لهم (الآية) إلى على إلى القيار وعلى كياب- صوت مرح ما يدي كرا بالكاني نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے جنازے کے ساتھ چلے اور اس کی قبر پر کھڑے ہوئے يبال تك كداس كرون سے قارغ ہوئے۔

حضرت عرِّفر ماتے ہیں کہ جھے اپنی اس جراًت پر بڑا تعجب ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ( علی نے بیر بڑات کوں کی ) حفرت مر فر ماتے ہیں اللہ کی حم ابھی تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ بید دونوں آیتیں تا زل ہو کیں ۔

آيت 1 ـ ولا تصل على احد منهم مات ابداولا تقم على قبره انهم كفروا بالله و رسوله و ماتواوهم فسقون٥

آيت 2 ـ ولا تعجبك اموالهم و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا و تذهق انفسهم و هم كافرون ٥ (سورة توبة)

ترجمہ: 1-ان میں سے کوئی مرجائے تو اس کے جنازے پر بھی نماز نہ پڑھے اور نہ ( دفن کے لئے ) اس کی قبر پر کھڑے ہو جائے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس

- しんないない

کررسول تا بینی کرماتھ کفر کیا اور وہ حالت کفر تک مرے ہیں۔ اور ان کے مال اور اولا دآپ تا بینی کھی کہ تجب بیں نہ ڈالیں اللہ تعالی کو بیکی منظور ہے کہ ان کوعذ اب دیں و تیا بی اور ان کا وم حالت کفر بیس تی نظے۔ اس کے بعد حضور تا بینی موت تک کسی منافق کی نماز جناز و نہیں پڑھائی۔ اس کے بعد حضور تا بینی موت تک کسی منافق کی نماز جناز و نہیں پڑھائی۔ درواہ اسعد والبحادی و الدومذی و کذائی حالا الصحابة ع 2صفحہ 645)

## حفرت معد ك تير جلان يرحضور كالمكرانا

حضرت عام بن سعد قرباتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد نے قربایا کہ میں نے حضور والد حضرت سعد نے قربایا کہ میں نے حضور والفیخ کی واڑ حمیں مبار کہ دکھائی د صفور والفیخ کی واڑ حضرت سعد نے دے رہی تھیں، راوی کہتے ہیں میں نے ہوتھا یہ کس طرح ہوا؟ تو حضرت سعد نے قربایا کہ ایک فیص کے پاس و حال تھی اور سعد گو بڑے جیرا بھاز تھے گرووفض و حال کو اور سعد گو بڑے جیرا بھاز تھے گرووفض فی حال کو اور اور اور ایک کے جیر نگالا بھیے ہی اس فیص نے اپنا سراو نچا کیا حضرت سعد نے اے جیر مارا۔ جیر نے اس کی بیشانی بھیے ہی اس فیص نے اپنا سراو نچا کیا حضرت سعد نے اے جیر مارا۔ جیر نے اس کی بیشانی کے خطافیوں کی 'چنا نچہ وہ گرا اور اس کے جیر آ تھے گئے۔ تو رسول اللہ ہنے اور اس کا کہتے ہیں اس فیص کے اور اس کے حصرت سعد ہے ہو چھا کہ حضور میں ایک میں ب

(روالترمذي في الشمالل وكذافي حياة الصحابة ج 2صفحه 744)

## ایک فخص کے جواب پرحضور نظاکا مسکرانا

حضرت ابو ہر پر افر ماتے ہیں کہ ایک فخص حضور تا بھنے کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس نے کہا میں ہلاک ہو گیا۔ میں نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع ( لیتنی صحبت) کرلیا۔ حضور تا بھٹانے فرمایا ایک قلام آزاد کر، اس فض نے کہا میرے پاس قلام نہیں، پھرآ پ تا بھے میں اس کی بھی خیس، پھرآ پ تا بھٹانے فرمایا ' تو دو ماہ لگا تارروزے رکھ، اس نے کہا بھے میں اس کی بھی طاقت نہیں، پھرآ پ تو بھٹانے فرمایا ' تو سا تھ مسکینوں کو کھانا کھلا، اس نے کہا بھے اس کی سختیائٹ نہیں۔ است میں حضور تو بھٹی کے پاس ایک پورا لایا گیا جس میں مجوری تھیں۔ آپ تو بھٹانے نے دریافت کیا سائل کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوا فرمایا اس کو لے جا کر صدقہ کر دے، اس فض نے کہا میں اپنے سے بھٹان پر صدفہ کروں؟ (اللہ کی قتم ایدین کی دونوں پھر لیلی سرز مین کے درمیان بھے سے زیادہ کوئی تی تو بیس (بین کر) نجی کر مہتا تھا تا ہے کہا میں اور فرمایا پھرتم اور اہل خاندا سے کھا لینا۔ کہا تھا است کھا لینا۔ (دواہ البحادی ج 2 ص 899 و کہا فی حیاۃ الصحابہ ج 2 ص 634)

# قیامت کے دن ایک مخص کے اقر ارجرم کی وجہ سے حضور ما ایک محرانا

حضرت ابوذر رقم ماتے ہیں کہ حضور طافیق نے قرمایا میں اس پہلے فض کو جانتا ہوں جو بہت میں داخل ہو گا اور اس فحض کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دو ذرخ سے نکالا جائے گا اور قرمایا قیا مت کے دن ایک فحض کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے جھوڑ سے چھوٹ کا ہوں کو اس کے جھیا ہو، وہ جھوڑ سے چھوٹ کر داور اس کے بڑے بڑے گنا ہوں ہے ڈرر ہا ہو گا۔ (اللہ تعالی کی افراد کرے گا افکار نہ کرے گا ، اور اپنے بڑے گنا ہوں سے ڈرر ہا ہو گا۔ (اللہ تعالی کی خرف سے کا ہوں کے ڈر ہواس نے ک ہے طرف سے ) اس کے لئے کہا جائے گا اس فض کو اس کی ہم برائی کے بدلہ جو اس نے ک ہے میں دورید دیکھر کر وہ عرض کرے گا جیرے اور بھی بہت سے گنا وہ میں جنہیں میں یہاں بھی دیاں دیکھر دیا ہو حضور تا بھی کی کر ایسا میں دیکھر کا اس جگہ کر ایسا کہا تھی کر دیا دیکھر کر ایسا کہا تھی کر داڑ میں نظر آئے گئیں۔

#### ایک فخص کا خدا کی طرف نداق کی نسبت کرنے پر حضور تاہے کا مسکرانا

حضرت عبدالله بن مسود قرائے بین که حضور تا فیل نے قربایا کہ بی اس فض کو پہلے تا ہوں جو سب ہے آخر بی جہتم ہے تکالا جائے گا وہ ایک آ دی ہو گا جو جہتم ہے ہر ین کے بلکھ تنا ہوا نظے گا اس ہے کہا جائے گا جا جنت بی داخل ہوجا، وہ جائے گا تا کہ جنت بی داخل ہوجا، وہ جائے گا تا کہ جنت بی داخل ہو لیان وہاں جاکر دیکھے گا کہ سب لوگوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کرر کھا ہے ۔ تو وہ لوٹ آئے گا اور کہے گا اے رب لوگوں نے تمام گھروں پر قبضہ کرلیا، اس ہے کہا جائے گا اور دنیا اجماع تا کہ جو تو نے تمنا کر وہ تمزے کے اور ونیا ہے اور ونیا ہے دس گانا زیادہ تیرے لئے اور ونیا ہے دس گانا زیادہ تیرے لئے ہوتو وہش عرض کرے گا۔ (اے میرے رب) تو جھے ہے دات کرتا ہے؟ حالا تکہ تو بادشاہ ہے بالک ہے (وہ ان تو زرای بھی جگرفیس)

راوی فرماتے ہیں کے حضور تا اللہ ایر ماکراس قدر مضرکر آ پ تا لیکا کی واڑھیں تطرآ نے آلیں۔ تطرآ نے آلیں۔

(رواه الترمذي في الشمائل و كذافي حينة الصحابة ج 2صفحه 745و رواه البخاري ج 2صفحه 972)

### حضرت ابى بن كعب كى غيرت يرحضور بي كالمسكرانا

حضرت الى بن كعب فرماتے ہیں كدا كي فض نے صفور تا فيا كى خدمت ہى ما منز ہوكر عرض كيا كہ خطرت الى بول حاضر ہوكر عرض كيا كہ فلال فض ميرے باپ كى جوى كے پاس جاتا ہے، حضرت الى بول پڑے كداكر ہيں ہوتا تو اس كى گرون تكوارے أڑا دیتا۔ بیس كررسول كريم تا فيا ہے اور آپ تا ہوتا ہے فرما يا اے الى تم محس قدر فيرت مند ہو؟ اور ہيں جھے ہے بھى زيا وہ فيرت مند ہوں اور شى جھے ہے بھى زيا وہ فيرت مند ہے۔ (اگر فيرت نہ ہوتو وہ انسان نہيں بلکہ گدھا ہے) ،

حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ صفرت سعد بن عباد ڈنے کہا اگر میں کسی مخض کو
اپنی نیوی کے پاس پاؤں تو چار گوا ہوں کا انظام اور انظار نہ کروں گا بلکہ اس کی گرون
سکوار سے اُڑا دوں گا۔ انصار نے حضور شاخطے کہا تو آپ تا پھانے نے فر ما یا سعد بن عبادہ کو
ملامت نہ بیجئے سے بہت غیرت مند ہیں انہوں نے بھی کنواری کے علاوہ شاوی ٹہیں کی اور
جس عورت کو انہوں نے طلاق وی ہوہم نے بھی ان کی غیرت کی وجہ سے اس سے دوبارہ
فکاح نہیں کیا۔

حضور کا کیٹائے نے فر مایا تم سعد بن عبادہ کی غیرت پر تبجب کرتے ہو میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں ،اوراللہ تعالیٰ مجھ ہے بھی زیادہ غیرت مند ہیں ۔

ایک موقع پر صرت علی نے فرمایا کہ مجھے تہاری مورتوں کی بیا طلاع فہیں کچٹی؟ کدوہ مجمی لوگوں سے بازاروں میں گراتی مچرتی ہیں۔ کیاتم لوگوں کواس بات سے فیرت فہیں آتی (کے تنہاری مورتی بن شمن کر بازاروں میں پھرتی ہیں) فرمایا جس میں فیرت فہیں اس میں خرفیس۔

(رواه الشيخان و ابن عساكر و ابو يعلى و احمد كما في الكنوج 2صفحه 161و كذافي حياة الصحابة ج 2صفحه 746)

### حضرت ام حبيبة كے حالات من كر حضور بين كامسكرانا

حفزت ام حیبہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حبثہ جرت کر کے گئے تو پکھ عرصے بعد میرا خاوعد نصرانی ہو گیا اور مرگیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ کی آنے والے نے جمعے سے کہا ہے ام الموشین ابیس کر میں مگیرا گئی اور میں نے اس کی تعبیر لی کہ رسول کر مم تا پیلین جمعے سنمر ورشادی کریں گے۔

ام حیب کہتی ہیں کہ میری عدت گزرے کو ابھی چندروز ہوئے تھے اور جھے وہم وگمان بھی نہ تھا کہ ایک ون نجاشی (بادشاہ حبش) کی پیغام رساں ایک با ندی جس کا نام رس الرم المرافع المرك المرافع المرك المرافع المرك المرداخل بوئى ، اوركها كرشاه مبشد في المريد المرك المرداخل بوئى ، اوركها كرشاه مبشد في المريد المرك المرداخل بي المرك المردول - حفرت المرك المردول المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المراك المراك المرك المركع المراك المركك المرك المرك المرك المرك المركك المرك

تنام تعریفی اللہ کے لئے میں جو بالک ہے، مقدی ہے، اس دینے والا ہے، مزیز ہے، جہار ہے، میں گوائ و بتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس اور حضور مرافظ اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں اور آپ ترافظ و بی میں جن کی میسی علیہ السلام نے بٹارے دی تھی۔

اما بعد: جس جز کی طرف آپ آگائی نے بلایا ہے جس نے منظور کرلیا اور جس نے ام جیبیٹ سے آپ آگائی کا کا ح کر دیا۔ اللہ تعالی رسول کریم کی برکت نازل کرے۔ اس کے بعد تجا کی نے مهر جس چارسودیناردیے اور حضرت خالد کے حوالہ کردیے۔

پر جمع نے جانے کا اراد وفر مایا تو نجاشی نے کہا ابھی بیضے رہواس لئے کہا نہیاء علیم السلام کی سنت یہ ہے کہ شادی پر کھانا کھلا یا جائے پھر کھانا لایا گیا سب نے کھایا پھر ساوٹ آئے۔

ام جیبہ کہتی ہیں کہ جب بیرے پاس مال آیا تو ٹی نے اس کی با عدی کواور ویٹا چا ہا لیکن اس نے کہا کہ بادشاہ نے جھے تم وی ہے کہ ٹی تھے سے پکھے نہ لوں۔ مجروہ پہلے والا ہر یہ بھی واپس کر دیا اور اس نے کہا ٹی نے بھی دین محمد تا بھی احتیار کرلیا ہے اور ٹی املہ کے لئے اسلام الا کی ہوں۔

پر شرک مورتی میرے پاس مخلف حم ک خوشبو کی اور بدے لے کرآ کیں کا

رسول اكرسالطا كالمسترابتين

اس بائدی نے کہا کہ جھےتم ہے ایک خروری کام ہاوروہ یہ کہ حضور فاتی کو میراسلام كېزا اورآپ نې کا طلاح د يغا كه شمان كا د ين قبول كر چكى بول \_

ام حیبیہ مہتی ہیں کہ دویا عملی مجھ پر بزی مہربان رہی ادراس نے مجھ کورخصت کیاا ورسامان دیا و و بچھ ہے بار بار دعد ویا د دلاتی کہاس کو بھول شہانا۔

حضرت ام حبية كهتى بين كه جب ش حضورة الطالم كي خدمت بن عاضر ہو كي اور میں نے مظلی اور شادی کا واقعہ سایا اور بیا کہ ابر ہدگی باعدی نے میرے ساتھ کیا گیا تو صورتظ مرادي اورى ناس كاسلام آپ الله كانوا و آپ الله ناورى اس پر بھی اللہ کا سلام ہواللہ کی رحنت ہو،اللہ کی پر کت ہو۔

(رواه الحاكم وابن معد و كما في البداية ج4صفحه 143 وكذافي حياة الصحابة (773 was 2 =

### حضرت عا نشر كفعل يرحضور اللي كالمسكرانا

حفرت عا تَشْرِ ماتى بين كه يش أي كريم التلط كي خدمت بي حرية لا في \_ (بيه طوے جیے کوئی چیز ہوتی ہے جس کا حریوں میں رواج تھا) جے میں نے آپ کے لئے پکایا تھا۔ میں نے حضرت سود ہ ہے کہا اور حضور میرے اور ان کے درمیان تشریف فر ما تھے کہ تو بجی کھا ، انہوں نے اٹکار کیا تو میں نے کہاجہیں ضرور کھانا پڑے گا وگر نہ تو میں تمہارے چرے پرلیپ دوں گی۔حفرت سود ڈنے پھر بھی کھانے سے اٹکار کیا تو میں نے اپنا ہاتھ حريره عن ڈالا اور حفرت مود ، ك چروكواس سال ديا۔ بيدد كي كرحضور تا فاللہ فاور آب المنظم في معرت عا تشركا باته بكر ليا- دواه او بعلى كلافي ما الصحابة ج 2 صفحه (209)

### حضرت سودة كفعل يرحضور بيكا كالمسكرانا

حفزت مود ہ کہتی ہیں کہ ایک مرجہ حفزت عا نکڑنے بیرے چیرہ کو تریرہ ہے

پ دیا تھا۔ اس پرصفور تا تھا نے جھ ہے کہا تو بھی عائش کے چرو کو حریرہ سے ال و سے

( چنا تچہ میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈالا اور ان کے چرہ پر ملا ) تو صفور تا تھا نے ( جیسا کہ

عائش کھل پر ہنے تھے ) اسے میں صفرت عمر کا گزر بواحضور تا تھائے نے فر مایا جا کر اپنا منہ

دھولو، حضرت عائش صلہ بیتہ " فر ماتی میں کہ میں بھیٹ حضرت مڑ ہے جیب محسوس کرتی رہی

کو تک حضور منا تھا بھی حضرت عرصی جیب کا کھا تاریکتے تھے۔

#### حفزت عمره کی جیبت کا ایک واقعہ

حضرت عا تشرصد یقه "فرماتی بین کدایک مرجه لوگون اور یجی کاشور ساتو و یکھا که ایک مبشی گورت تاجی رعی ہے اور لوگ اس کے اردگر دجع تھے۔ آپ تا تی نے فرمایا اے عا تشرق و دیکھو ، بیس نے اپنار ضار صفور تا تی کند سے مبارک پر رکھ کرد کھنا شروع کیا بیان تک کرھنور تا تی تھک گئے۔

اسے میں حضرت عزد کھائی دیے تو تمام اوگ اور بچے بھاگ کے حضور قرائی نے فریایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دیکھا کہ وہ حضرت عزامے بھاگ جاتے ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ حضرت عزاجی راستہ سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے بھاگ جاتا ہے۔

ارواه ابو يعلى و ابن عساكر و ابن النجار و ابن عدى كذافي الكنزج 7 صفحه 302 وكذافي حياة الصحابة ج 2صفحه 799)

### حضرت عبدالله بن رواحة كے قصے صفور مَالَيْظِمُ كامسرانا

حضرت مکر مدخر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحدا پی بیوی کے ساتھ لینے ہوئے تھے وہاں سے اُٹھ کراپی بائدی کے پاس جو جرو کے گوشہ میں تھی تشریف لے گے اوراس کے ساتھ مشفول ہو گئے ان کی بیوی گھیرائی جب ان کوان کے بستر پر نہ پایا اور و و اپٹی جگہ سے تطلیں اور انہیں جاریہ کے ساتھ مشخول پایا تو اپنے کمرہ کی طرف لوٹیں اور چھری لے کرانگی ،استے میں مصرت عبداللہ بن رواحہ فارغ ہو چکے تھے ان کو ملے پو چھا کیا بات ہے؟ ان کی دوی نے کہا اب ہو چھتے ہو کیا بات ہے؟ اگر میں آپ کو اس جگہ پاتی جہاں میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان چھری کھونپ دیتی ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مایا تو نے بچھے کہاں دیکھا؟

ان کی بوی نے کہا میں نے تم کو جاریہ کے ساتھ جتلا دیکھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ تو نے کیا کرتے دیکھا؟ حالا نکہ حضور تا لگائے ہم میں سے ہرآ دی کو حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، یہ من کران کی بوی نے کہا تو قرآن پڑھنے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا:

اشعار

اتسانسا رسول الله يتسلسو كتسابسه كسما لاح مشهبور من الفجر ساطع اتسى بسالهدى بعدالعمسى فقلوبنا بسسه مسوقت سات ان مسال واقع بيست بسجا في جنبه عن فسرائسه اذا استقلت بسالمشركين المضاجع

#### ترجمها شعار

- 1- حارے پاس رسول قال تھ تریف لائے اورا فلد کی کتاب پڑھتے تھے جس طرح
   بر پھیلی ہوئی مشہور منج روش ظاہر ہوتی ہے۔
- 2- آپن ل و کول کا عرص پن کے بعد ہدایت لے کرآئے ہی تمارے ول آپن ل کا بیشن کرنے والے یں کہ جو بکھ آپن ل فرمایا ہے واقع ہونے والا ہے۔

آپ اس طرح ساری رات (عبادت) ش گزاردینے که آپ کا پیلوآپ کی خوابگاہ ے ندلگا جبر مرکبین بستری لیٹے لیٹے ہارجاتے۔

یہ سی کر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیوی نے کہا عمی اللہ پر ایمان لا کی اور عمی نے اپنی آتھیوں کی تکذیب کی ( لینی ان کی بیوی نے ان کے اشعار کوقر آن سمجھا اور اس ے بید مطوم کرلیا کرانبوں نے جاریہ کے ساتھ کھیٹیں کیا)

حضرت عبدالله بن روا حديث منع حضورة الطائل كي باس ها ضربوت اورآب كواس بات كى اطلاع دى يوس كرصنور والفي اس قدر فت كدآ ب الفي كى دا زهيس مودار بو محكي \_(رواه الدارقطني كذافي حياة الصحابة ج 3صفحه 12)

## حطرت سويد بن حارث كي جواب يرحضور الله كالمسكرانا

حطرت مويدين حاري فرماح بي كديمي بطور وفد حضور فاللط ك باس حاضر وا میں اپنے وفد کے سات آ دمیوں میں ساتواں تھا۔ جب ہم حضور تا نظام کے پاس پہنچ اورآپ سے منظوی تو آپ تھا کو جاری ایک دئت اور زینت سے تعجب جوا۔ اور آپ ئے فرمایاتم کون ہو؟ ہم نے مرض کیا ہم مومن ہیں ۔ بیان کرحضور فظام سکرا دیے اور آپ تالل نے فرمایا کہ برقول کے لئے ایک حقیقت ہوتی ہے تہارے اس قول وایمان کی هيت كيا ٢٠

حضرت موید کہتے ہیں کہ ہم نے موش کیا کہ چندرہ عاد تمی ہیں۔ یا کی وہ ہیں جن يرآب فاللل كا عد في يقين كرف كا عمر ديا ، اور يا في وه يس جوز مان جا ليت ع ام ان كے عادى يى اور آج تك اس ير مع ہوئ ين اگر آپ اللا كو وہ ناپند ہوں تو بم ان کوچھوڑ دیں کے۔

(رواه أبو نعيم في الحلية كذَّافي حياة الصحابة ۾ 3صفحه 35)

uloom.com\_\_\_\_\_

## ایک یبودی کی بات سے حضور تظیم کامسکرانا

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کدایک یہودی عالم صفور من فیلے کے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد! اللہ تعالیٰ نے تمام آسانوں کو ایک انگلی پر لیا، اور تمام زمینوں کو ایک انگلی پر ، اور دلدل کو ایک انگلی پر ، اور پائی اور دلدل کو ایک انگلی پر ، اور پائی اور دلدل کو ایک انگلی پر ، اور ان کو ترکت دی اور فر مایا میں ہی یا دشا ہوں اور میں ہی یا لک ہوں ، حضرت عبداللہ بن ان کو ترکت دی اور فر مایا میں ہی یا دشا ہوں اور میں ہی یا لک ہوں ، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بیس کر حضور منطق اس قدر ہنے کہ آپ تا بیان کی داڑ حیس نظر آنے لگیں ۔ بیہ بنتا یہودی عالم کے قول کی تقدد میں کے لئے تھا۔ پھر آپ تا بیان کی تا بہت کر پر تا اوت کی :

و ما قدروا الله حق قدر ٥و الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه٥سبحانه و تعالىٰ عما يشركون٥

ترجمہ: اور (افسوس ہے کہ) ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پکیر عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا عیا ہے تھی حالانکہ (اس کی وہ شان ہے کہ) ساری زیمن اس کی مشمی میں ہوگی تیا مت کے دن اور تمام آسان لیٹے ہوں گے اس کے دائے ہاتھ میں وہ پاک ہاور برتر ہے ان کے شرک سے ۔ (رواہ البیعلی میں السعاء والشیعان کذائی حیاۃ الصحابة ہے قصفعہ 27)

## الله تعالى كے مسكرانے كى وجہ ہے حضور ﷺ كامسكرانا

حفزت علی بن ربید نے فر مایا کہ حفزت علی نے جھے اپنے پیچیے بھا لیا پھر جھے کے کرحرہ کی طرف چلے ، پھرا بنا سرآ سان کی طرف اُٹھایا اور فر مایا :

اللهم اغفرلي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب احد غيرك

تر جمہ: اے میرے اللہ میرے گنا ہوں کو بخش دے بے قلب گنا ہوں کا بخشے والا تیرے سواکوئی نہیں ، پھر میری طرف ہنتے ہوئے متوجہ ہوئے۔

میں نے عرض کیا اے امیر المومنین! آپ کو اپنے رب سے استغفار کرنا اور

بدارة والانتظامي متراثيل

میری طرف چنے ہوئے اتفات کرنا پر کیا ہے؟ تو حضرت علیؓ نے فرمایا ایک مرجہ حضورہ کا پیلیا نے جھے اپنے چیچے سوار کرایا اور حرہ کی طرف لے چلے پھراپنا سرمبارک آسان کی طرف اُٹھایا اور فرمایا:

اللهم اغفرلي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب احد غيرك

پھر میری طرف القات قربایا اور ہے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ نے
اپنے رب سے مففرت طلب کی پھر آپ تائیل نے میری طرف ہنتے ہوئے القات فربایا (
پر کیا ہے؟) اس پر حضور تائیل نے فربایا میں اپنے رب کے ہننے کی وجہ سے ہنا، اللہ تعالی
کے اپنے بندے پر تعجب کرنے کی وجہ کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ گانا ہوں کا بخشے والا سوائے اللہ
تعالی کے کی کی تیمیں۔

(رواه این ایی شبیه و این منیع کذائی الکنز ۾ اصفحه 211وکذائی حیاة الصحابة ۾ تصفحه 344)

### شیطان کے اپنے سر پرمٹی ڈالنے کی وجہ سے حضور ﷺ کامسکرا نا

حطرت عباس بن مرداس سے مردی ہے کہ حضور تا بھائے عرفات کی شام میں اپنی اُمت کے لئے مفقرت رحمت کی دعا کی اور بہت کش سے دعا کی اللہ تعالی نے آ ہے تا بھائے کی طرف وی بھیجی کہ بے قل میں نے ایسا کر دیا۔ ( بھنی جس طرح آ ہے تا بھائے اُلے دیا ۔ ( بھنی جس طرح آ ہے تا بھائے کے دعا ما کلی ) محر بعض کا ظلم بعض پر معاف نہیں کیا، لیکن وہ گناہ جو بندوں اور میر سے دیا اور میر سے درمیان جس ان کو میں نے معاف کردیا۔

اس پر حضور تا لظام نے عرض کیا: اے رب! بے قلک تو اس بات پر قاور ہے کہ اس مقلوم کو اس کے ستائے ہوئے بدلہ کا ثو اب دے دے اور اس غلالم کو معاف کر دے اس شام کو آپ تا تا تا کی بیدؤ عاقبول نہیں ہوئی۔

جب حردالقد كا مح مو فى قو آپ تلك نے مراى دعا كا اعاده قرما يا تو الله تعالى

نے آپ تھ کی وَعا قبول فرمائی کہ بے فلک میں نے ظالم کی بھی مغفرت کروی، تو صفود تھ مسکراد ہے۔

محابہ فی عرض کیایا رسول اللہ! آپ اس وقت مسکرائے جب کرآپ اس وقت مسکرایا خیص کرتے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے وخمن البیس سے مسکرایا جب اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے میری وعامیری امت کے بارے میں قبول فرمالی ، تو و و ہائے ہلاکی اور ہائے خرابی کہ کر نکار ااورائے سر پرمٹی ڈالی۔

(رواه البيهقي كذافي حياة الصحابة ج 3صفحه364)

#### حضرت عا كشيكي دعاس كرحضور تظفي كالمسكرانا

حضرت عائشہ کی آگے علم بے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ایسانام بتایا ہے کہ جب اس کے ذریعہ دُعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے؟

صفرت ما تشری میں بی میں نے وض کیایا رسول اللہ میری ماں باپ آپ تھا۔
پر قربان ہوں آپ تھھے وہ و ما سکما دیں۔ آپ تھھ نے فر مایا اے ما تشریخے رہ کے لئے
وہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت ما تشریح کہتی ہیں میں ایک کونے میں (پریشان) جیٹی رہی کھر
اُمٹی اور آپ تھھ کے سرمبارک کو بوسہ دیا اور میں نے وض کیایا رسول اللہ! آپ مجھے
سکما دیں۔

آپ آگا گائے نے قرمایا تیرے لئے مناسب نہیں کہ میں تجھے سکھاؤں اور تیرے لئے مناسب نہیں کہ تو اس کے ذریعہ دیا گی کی چیز کا سوال کرے

جعزت عا رفت کہتی ہیں کداس کے بعد میں کمڑی ہوئی اور وضو کیا اور دور کعت نماز پڑھی اور میں نے بیدؤ عاما گلی:

اللهم انبي ادعوك الله وادعوك الرحمن و ادعوك البرالرحيم و ادعوك باسمالك

الحسنى كلها ما علمت منها و مالم اعلم ان تغفرلي و ترحمني.

ر جیں: ''اے میرے اللہ بے شک میں تجھ کو اللہ کہ کر پکارتی ہوں اور تجھ کو رحمٰن کہہ کر پکارتی ہوں اور میں تجھ کو بھلا اور رحیم کہہ کر پکارتی ہوں اور میں تجھے تیرے تمام اچھے ناموں کے ساتھ پکار رہی ہوں۔ جو نام میں ان ناموں سے جانتی ہوں اور جو ٹیس جانتی ہوں یہ کہ تو میری منظرت کروے اور جھے پررحم کر۔' حضرت عائد حمر آتی ہیں کہ جناب رسول کر پم تا گھاتھ ( بیس کر ) ہنے۔ پھر آپ نے قربایا وہ نام افیس ناموں میں ہے جن ناموں کے ساتھ تو نے دُعا کی ہے۔ (حیاۃ الصحابة ج 3 صفحہ 363)

### حضرت عمر كى بات من كرحضور ظل كالمسكرانا

ایک موقع پر حضورہ کھٹے نے اپنی ہو یوں ہے بعض نا گوار ہاتوں کی وجہ سے ایلاء فر مالیا اور سب سے علیمہ و ہوکرایک ہالا خانہ میں تشریف فر ما ہوئے۔

صحابہ علی سے بات مشہور ہوگئی کہ حضور خالط الے اسب کو طلاق وے وی۔ حضرت عمر محلواس بات سے بہت فم ہوا۔ حضرت عمر آپ خالط کے پاس تشریف لے سکے لیکن اندر جانے کی اجازت ندملی۔

پھر واپس آئے اور پھر مے لیکن پھر بھی داخلہ کی اجازت نہ کی پھر لوٹ آئے لیکن چین نہ آیا تھا' پھر مے اورا جازت جا ہی تو اجازت ل گئی۔

حطرت عرا کہتے ہیں میں اندر واحل ہوا۔ آپ تا اللہ ایک تھی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ کیا آپ نے اپنی جو یوں کوطلاق وے وی ہے؟ آپ تا تاللہ نے سرمبارک بلند کیا اور فرمایا جمیں۔

یں نے کہا اللہ اکبر، یا رسول اللہ! ہم قریش کی وہ جماعت میں کہ ہم عورتوں پر قالب رہے تھے۔ ہم مدینہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ انسار کی عورتی ان سے مردوں پر عالب ہیں تو ہماری مورتوں نے بھی ان سے میاوت سیکھ لی۔ ایک دن میں اپنی ہیوی سے بھڑا تو وہ جھے جواب دینے گئی جھے اس کا جواب بڑا تا مناسب معلوم ہوا، اس نے کہا آپ کو جراب کے بیرا جواب کیوں براجواب کیوں براگنا ہے؟ اللہ کی تم باصلور تا ہوائی کی جو باں آپ کو جواب دیتی ہیں اور پورا پوراون (نارائمنگی کی وجہ سے ) آپ کو چھوڑے رکھتی ہیں۔ میں نے کہا جس مورت نے بھی یہ کیا وہ رسوا ہوئی اور خدارہ میں بڑی۔ اگر صفور میں گئی کے خضب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگیا تو وہ مورت ہلاک ہوجائے گی۔

یون کرحفور و المطال مسترادین کارش نے حرض کیا میں آج مصد کے پاس میا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ تھے ہے بات وحوکہ میں نہ ڈالے کر تمہاری سوکن زیادہ خوبصورت ہے اور وہ حضور تا لیا کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ بات من کر حضور تا لیا ہ دوبارہ مسترائے میں نے حرض کیا یارسول اللہ! ذرااور تی بہلاؤں؟

آپ تا تا اور بی نے سرا ٹھٹا نے فر مایا ہاں۔ میں بیٹے کیا اور بی نے سرا ٹھ کر بالا خانہ بیں ویکھا کو اللہ کی حتم تین چیزیں تھیں ( بیٹی بڑا مختر سامان تھا) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَ عا فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت تازل فرمائے۔ اس نے فارس وروم پر بوی وسعت کی ہے حالا تکہ وہ اللہ کی عما دے نہیں کرتے۔

بيان كرآ ب فالطفا سيد مع موكر بيشے اور فرمايا: اے ابن خطاب اكيا تو الجي تك شك من بي؟ ان لوگوں كو المجكى چزيں ونيا من دے وى گئى جن جو عارے لئے آخرت من جن الله احمد و رواہ الشيخين ، بعض الاجزاء 2 صفحه 781و كذائي حياة الصحابة ، 2 صفحه 805)

### حضرت عمر كى حكيمانه بات سن كرحضور تايي كالمسكرانا

حضرت جا پڑ قرماتے ہیں کہ حضرت ابو پر حشرت لائے اور حضور مان ہے گا س جانے کی اجازت طلب کی لیکن ان کو اجازت نہ ملی۔ پھر حضرت عمرؓ تشریف لائے ان کو بھی رسول اكر الله اكل سكر الميل

ا جازے نہ کی ، پھر پکھے دم یو بعد دونوں کو اجازت مل گئی بید دونوں حضرات اندرتشریف لے ع صورت الله تعريف فرما تع آب الله ك اردكرد آب كى ازواع تع تحيى اور صور والله خاموش تھے۔

حفرت عرا كتي بين كديش في (اين في يش كها) كديش كوفي الى بات كرول اجس عضور والظافس ياي-

حضرت عرائے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ زید کی بٹی لیتن عراک بوی کو و کھتے کہ ابھی ابھی وہ جھے ہے تان ونفقہ کا مطالبہ کررہی تھی ش نے اس کو پکڑا پھراس کا گلہ وبايا- يوس كرحفور الله اس قدر ف كرآ ب الله كى داوهيس نظر آن ليس اور محر آ بنا الله في مدايا يدير اروكروج إن اورجه الفته كامطالبه كررى إن؟

بيئ كرحفزت ابو بكرهمفزت عا رُه كالحرف ليجه تا كدان كو ماري، اورحفزت عر حضرت هصه کی طرف لیے کدان کو ماریں اور میدونوں میہ کھدر ہے تھے کیا تم حضور الله عال ي ول كامطاليكرتي موجوة بالله كال ين ين

یہ کیفیت دیکھ کرتما م از واج مطہرات نے کہا اس کبل کے بعد ہم حضور نافیا ہے سمی ایسی چیز کا مطالبہ میں کریں گی جوآپ کے پاس شہو۔

(رواه احمد والشيخان كذافي حياة الصحابة ج 2صفحه 808)

#### حضرت صهيب كي جواب يرحضور اللط كالمسكرانا

حفرت صهيب" حفرت مار كرساته معلمان موع - أي كريم الله حفرت ارقع صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ بید دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے درواز وپر دونوں اتفاتیہ جح ہو گے۔

برایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک عی غرض لیعن اسلام لا تا اور حنور والظفر كيف عستفيد مونا معلوم موا- اسلام لا سے اور اسلام لا نے کے بعد جو مسئلہ اس زمانہ جی اس قلیل اور کمزور

جماعت کو چیش آ تا تھا وہ چیش آ یا جمر طرح ستا سے سے تکلیفیں پہنچائی گئیں ۔ آخر جگ آکر

جرت کا اداوہ فرمایا تو کا فروں کو یہ چیز بھی گواراہ نہتی کہ لوگ کی دوسری جگہ جاکر آ رام

سے رہیں ۔ اس لئے جس کے بارے جس معلوم ہوتا کہ یہ جرت کرنا چاہتا ہے اس کو

گڑتے ، چنا نچہ ان لوگوں کا چچھا کیا گیا اور ایک بھا عت ان کو پکڑنے گئی ۔ انہوں نے اپنا

زیادہ تی انگالا جس جس تیم تیم تھے اور ان لوگوں سے کہا و یکھو تمہیں معلوم ہے کہ جس تم سب سے

زیادہ تیم انھاز ہوں جب تک ایک بھی تیم جربے پاس ہے تم لوگ جھے تک نہیں آ کئے اور

جب تیم ختم ہو جا کیں گئے تو جس اپنی تھوار سے مقابلہ کروں گا جب تھوار بھی جبرے ہا تھے نہیں

دے گئی چرجو تم سے ہو جگئے تم کرنا۔ اس لئے اگر تم چا ہو تو اپنی جان کے بولہ جی ال

اس پروه لوگ راحتی ہو گئے۔

انہوں نے اپنامال دے کرجان چیزائی ای بارے میں بیآیت تازل ہوئی: و من الناس من پیشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ ر می وف بالعبادہ

جب بید بینه پینه پختیج تو حضورتا نظام اس وقت قبایش تشریف فر ما تقع مصورت و کیمیرکر ارشا وفر ما یا که نفع کی تنجارت کی \_

حضرت صهیب" کہتے ہیں حضور فائی اس وقت مجور نوش فرمار ہے تھے اور میری آگھ ذکھ رہی تھی میں بھی ساتھ کھانے لگا۔

حضورتا کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضوراس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔

حضورة في إلى الماس كريس يا ا

(اسعد الغابة ج 3صفحه 31كذافي قضائل الاعمال صفحه 21)

### ایک بدوکی بات پرحضور بینی کامسکرانا

حضورة المنظام من بے شار صفات تھیں ان میں ہے ایک صفت طور درگز رکی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کھڑے ہوئے تھے، استے میں ایک فخص آیا، اور آتے ہی اپنی پاور حضورتا اللے کے ملے میں ڈالی اور خوب زور سے کھینچا یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک برختان پڑ گئے۔

آپ نے فرمایا اے بندہ ضدا کیابات ہے؟ اس نے کہاالینی من حال الله الله ی اوسال مجھے بھی اس مال سے دیجئے جواللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مال تو میں دوں گالیکن جو تو نے ستایا ہے اس کا بدلہ بھی لوں گا۔

و و فض کینے لگا نیس نیس بدار نیس دول گا۔ آپ نے فر مایا کیوں؟ وہ کینے لگا اللك لا صكاف السيئة بساالسيئة كرآپ تا پائل بارائى كا بدار برائى سے نیس دیا كرتے فضحك النبى صلى الله عليه وسلم بين كر صنون تا بار سرائى برے وار محابات فر مایا اس كوایک اون بر محولا و دو اور ایک اون بر مجوری لا ددو۔

(ماهنامه الخير شماره نمبر 3اگست 1996ء صفحه 29)

#### حضرت طلحة كى بات يرحضور تاييم كالمسكرانا

صرت صین بن وحوج کہتے ہیں کہ جب حضرت طلح بن برا وحضور واللہ اے لے تو وہ اپنے جم کوحضور واللہ کے جم سے چمٹائے تھے، اور آپ اللہ کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے۔

اس حالت بی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جوآپ کو پہند ہو جھے تھم دیں میں بھی بھی آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔

حضورة النظار برنس برد، حضرت طلوا بھی توجوان تصان کی ہے ہات من کر فرمایا جا اپنے باپ کونل کر کے آ، حضرت طلوا ہے تک بھا گے تا کہ آپ ڈاٹھا کے اس فرمان پر عمل ہو جائے ، حضور تا این کے واپس بلوایا اور فر مایا میں رشتوں کو تو ڑنے کے لئے نہیں آیا۔ (بلکہ میں رہتوں کو ملانے کے لئے آیا ہوں بیتو صرف تیراامتحان تھا)

پھراکی موقع پر صفرت طلحۃ نیار ہو مکے تو حضور تا اللے مردی میں وظیم جا در میں عیادت کے لئے تشریف لائے اور فر مایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ صفرت طلحہ کی موت قریب ہے تم مجھے ضرور خبردینا تا کہ میں ان پر جناز و پڑھوں اور دفن میں جلدی کرنا۔

کین حضرت طلح نے فر مایا جب میں فوت ہو جاؤں ( کیونکہ ان کی وفات رات کے وقت ہوئی ) تو تھے وفن کر دیٹا اور تھے میرے رب سے ملا دیٹا اور حضور مُناکھا کم کواطلاع نہ کرنا کیونکہ راستہ میں میبودی رہجے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مُناکھا کو میری وجہ سے تکلیف پنچے۔

پس حضورہ نا نام کو میں خبر دی گئی آپ نا نظام تھریف لائے اور ان کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ تو طلق ہے اس حالت میں ملا قات کر کہ تو اس کی طرف د کھے کرمسکرا رہا ہو وہ تیری طرف د کھے کرمسکرارہا ہو۔ (اسد العابة ہر 2 صعبہ 2 تا 28)

### حضرت رشيد الجرئ كى بات يرحضور بالكاكامسكرانا

حضرت رشیدا کیے محالی ہیں۔ ان کو فاری بھی کہا جاتا تھا۔ ابو جڑ کہتے ہیں کہ وہ بھگ احد میں حضور بھی گئے ہیں کہ وہ بھگ احد میں حضور بھی گئے کے ساتھ تھے اور سید بنی معاویہ الفاری کے فلام تھے۔ سید بھگ میں بنی کنا ند کے ایک مشرک سے ملے۔ اس نے لو ہے سے اپنے آپ کو چھپار کھا تھا۔ اس نے میں موقیق کا بیٹا ہوں کہد کر پکا دا۔ حضرت سعد جو نی حاطب کے فلام تھے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اس مشرک نے حضرت سعد پر حملہ کیا اور ان کے دو کلزے کر و ہے۔ سے د کھے کر صفرت دشیدا اس میں متوجہ ہوئے اور اس کے کند سے پر وار کیا جس سے اس کی زرع کئے حضرت دشیدا اس پر متوجہ ہوئے اور اس کے کند سے پر وار کیا جس سے اس کی زرع کئے گئے۔ یہاں جک کدائی کے دو کھڑے کر دیئے گھر فر مایا (میں نے بدلہ لیا) اور میں فاری کا فلام ہوں۔ حضور نے اس ماجرہ کو دیکھا اور اس بات کو سنا، پھر فر مایا تو نے بوں کیوں نہ کہا فلام ہوں۔ حضور نے اس ماجرہ کو دیکھا اور اس بات کو سنا، پھر فر مایا تو نے بوں کیوں نہ کہا

کہ جی انسار کا غلام ہوں۔ است میں ابن تو بیف مشرک کا دوسرا بھائی کتے کی طرح ہما گنا ہوا آیا۔ اس پر بھی حضرت رشید نے تملہ کیا وہ سر پرلو ہے کی ٹو پی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سر کے دو تکوے کردیئے پھر فر مایا لے (میں نے بدلہ لے لیا) اور میں انسار کا غلام ہوں۔ اس کی سے بات میں رحضور تا پھٹے مشکرا دیئے اور فر مایا اے ابا عبداللہ تو نے بہت اچھا کیا اورا چھا کہا ، حضور تا پھٹے نے ان کو ابا عبداللہ کہا حالا تکہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ (اسد العابد ج 2 صفحہ 176)

### ابولبابيكي توبه يرحضور بطاكامسكرانا

حضرت رفاع "بن عبدالمنذر جن کی کنیت ابولیا بهتمی و و جنگ بدر پی چهوتا ہوئے کی وجہ سے والیس کر دیۓ گئے تھے۔ جب بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے تھے اور حضور ما آپیلم نے ان سے کہا تھا کہ تم قلعہ سے نکل آؤ۔

بنوقریظ نے کہا کہ آپ ہماری طرف ایولہ بٹی جیجیں تا کہ ہم ان سے اپنے اس معالمہ میں مشور و کر لیس ۔ حضور تا پینے نے ابولہا بہو بھیج دیا ، یہ ابولہا پہ تھیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور بنوقریظہ ان کے حلیف تھے ان کے لئے کھڑے ہو گئے اور مورتوں اور بچوں نے ان کے سامنے رونا شروع کردیا۔

ید و کچے کر حضرت ابولیا بیگا دل ان کے بارے میں ٹرم ہو گیا۔ (لیکن بیے نری حضور طابق کے خشاء کے خلاف تھی )انہوں نے بوچھااے ابولیا بیٹیا ہم حضور طابق کے کہنے پر قلعہ سے بیچے اتر آئیں۔انہوں نے فرمایا کہ ہاں ،لیکن ساتھے ہی حلق پرانگی چیجر کراشارہ کردیا کہ دوتم کو ذشح کردیں گے۔

حضرت الولبابة كتبت بين كه جب من في جان ليا كه من في الله اوراس كـ رسول ك خيانت كى ب تو مير ب پاؤن لرز في مكل چر من واپس آهيا اور حضور مؤافيخ موجود شد يتن من في اپنة آپ كومجد كه ايك ستون ب باعده ليا اور من في اپنه تي شی کہا میں اپنے کو بہ کھولوں کا یہاں تک کہ اللہ تعالی میری تو بہ تبول ندکر لے اور میں عہد
کرتا ہوں کہ بوقر بنظ کے بارے میں بھی نری ندکروں گا۔ جب صفور تا اللہ کو بی فرر کھنی تو
آپ تا اللہ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس خود کو باعرصنے سے پہلے آجاتا تو اس کے لئے
استغفاد کرتا۔ اب میں اس کو نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالی اس کی تو بہ تبور تا اللہ ہے کہ درانہ میں تازل
عبداللہ بن قبیط کہتے ہیں کہ حضرت ابوابا بہ کی تو بہ حضورت اللہ کے زبانہ میں تازل

عبدالله بن الميلا عليه إلى المعرت الولاية في المعرف الميلا الميلا الميلا الميلا الميلا الميلا الميلا الميلا ال المولى آب المنظم الله وقت ام سلما المسكم كمر على تقيده معرت ام سلم المبتى إلى الميلا الميلا

میں نے مرض کیا آپ کوئس چیز نے ہنایا اللہ تعالیٰ آپ کو ہنا تا ہی رہے۔ آپ کا گائے نے فرمایا ابول ہوگی تو ہر پر ہنس رہا ہوں۔ جب حضور تا گائے گئے کی نماز کے لئے نگلے تو ان کوستون سے کھولا۔ (اسد العابة ج 2صفحہ 183)

### حضرت رفاعة کے والد کی قتم پرحضور بھے کامسکرانا

حضرت رفاع ایر بی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور تا اللی کا خدمت میں حاضر ہوا۔

جب صنور فظی فر می از دیکھا تو آپ نظانے میرے والدے فر مایا کیا ہے آپ کا بیٹا ہے؟

میرے والد نے عرض کیا ہاں رب کھید کی تم ایش اس پر گواہ قائم کر سکتا ہوں۔ بیرسن کر حضور فائل اسکرا ویئے اور بھے، میرے والد کی تشبید اور تھم أشانے پر ۔۔۔۔۔۔الح (اسد العابة ج 2صفحہ 186)

### حضرت رفاعد كى بيوى كے حكايت يرحضور بيكى كامسكرانا

حفرت رفاع في الى يوى كوطلاق باد و دى تحى كراس في حفرت

عبد الرحل بن زير سے لكاح كرليا، وہ مورت ايك روز حضورة الله كى خدمت ممل حاضر بوقى اور حرض كيا يا رسول اللہ مجھے رقاعہ نے طلاق وے دى تھى گھر ممل نے عبد الرحلن بن زير سے لكاح كرليا ليكن اس كے پاس كچونيس ہے۔ (لينى اس كا آلہ تناسل و حيلا ہے) كر شورة الله كا كہ كار مرحل ہے جان ہے۔ حضورة الله كا يہ كور كا ايك كار مرحل اور پھر قرما يا كيا تو پھر رفاعہ كے پاس جانا جا ہتی ہے؟ فرما يا تھے اس كے باس جانا جا ہتی ہے؟ فرما يا تھے اس كے باس جانا جا ہتی ہے؟ فرما يا تھے اس كے باس جانا جا تا ہا دو تي دوبارہ لكاح كرنے كى اس وقت تك اجازت نيس جب تك تو اس كا حمد دو يا دو وہ مراثم دند تھے ہے ہينی صحبت ندكر لے۔ (اسد العابد ج 3 صفحه 293)

#### حضرت الويكر كاسلام لانے يرحضور تظاكا خوش مونا

حضرت الإبكر قرماتے ہیں كہ می حضور الطاق كا تليور نبوت سے پہلے يمن كيا۔ میں قبيله از د كے ایک عالم كی خدمت میں حاضر ہوا وہ لوگوں كے علوم سے بہت كى چڑي جانتا تھا جب اس شخ نے جھے ديكھا تو اس نے كہا كہ ميرا خيال ہے كہ تو الل حرم سے ہے؟ میں نے كہا ہاں، پھراس نے كہا ميرا خيال ہے كہ تو الل قريش سے ہے؟ میں نے عرض كيا بى ہاں، پھراس نے كہا ميرا تمان ہے كہ تو قبيلہ تيم سے ہے؟ میں نے كہا ہاں میں تیم سے ہوں، ميرانام عبداللہ بن حجان بن تيم مرہ ہے۔

اس نے کہا ہاتی ایک نٹانی روگئی ہے تو اپنے پیٹ سے کیڑا تھا، میں نے کہا میں فیس آٹھا تا جب تک تو جھے اس معاملہ کی خبر شدد ہے۔

اس فی نے کہا میں مطمیح میں بیزیر پاتا ہوں کہ ترم میں ایک ٹی آٹھٹا کا ظہور ہوگا اس کے کام نیوے میں ایک جوان اور بوڑھ اسعاون بنیں گے، پس جوان تو اس کے فم میں شریک ہوگا اور اس کا مصائب سے وقاع کرے گا۔ پس بوڑھا سفیدر تک کا ہوگا اور نیجف جم اور اس کے پیٹ پرایک آل کا فٹان ہوگا اور اس کی بائیس ران پرایک فٹانی ہوگا۔ بس اب تو جھے وود مکھا جو تو نے تھے کہا تھا سوائے اس فٹانی کے جوران پر ہے

دسول اكر المطالح كالمراشي

( كونكه وه حصر متر من شامل ب) تا كه تمام نشانيا ل ممل موجا كين \_

حفرت ابو بھڑ کہتے ہیں کہ بھی نے کیڑا پیٹ سے اُٹھایا اس نے ایک علی میری ناف کے اوپردیکھاا درکھارب کعبہ کی حم! ووثوی ہے۔

گراس نے کہا میں تجے قبل از وقت ایک ہات کہتا ہوں تو اس سے بچتا، ابو بکڑ کتے میں کہ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہدایت سے اعراض کرنے سے بچتا، اور گھ راستہ سے اعراض نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس چڑ کے بارے میں ڈرنا جو وہ تجے مطا کرے۔

حضرت الو بكر فرماتے ہیں بل نے يمن بل اپنى ضروريات پورى كيس اور جب بل واليس آنے لگا تو اس في سے لئے كيا تو اس في نے كہا بل سے اس في تا فلا كا تحريف ميں كھ شعر كے ہيں وہ شخة جاؤ۔ ميں نے كہا بہت اچھا، حضرت الو بكر فرماتے ہيں كہ ميں مكم بہنچا تو حضور تا فلا نے نبوت كا اعلان كرديا تھا۔

میرے پاس عقبہ بن افی معید اور شیبداور ربیداور ابوجہل اور ابوالیشری اور قریش کے سردار آئے میں نے ان سے کہا کیا کوئی حادثہ پیش آیا ہے یا کوئی اہم یات ملاہر موئی ہے۔

انہوں نے کہا اے ابو بکڑا س وقت سب سے بڑا خطیب ابوطا لب کا بیتم بیتیجا بنا ہوا ہے اور وہ گلمان کرتا ہے کہ وہ نجی مرسل ہے۔اے ابو بکڑتو سفر ٹس ندہوتا تو ہم انظار نہ کرتے۔( یعنی اس کا کام تمام کر دیتے )

اب تو آحمیا ہے بس آپ کا فیعلہ تارے لئے کانی اور وانی ہے۔ حضرت ابو بھڑ کہتے ہیں کہ عمل نے ان کو انچی بات کیہ کر دخست کر دیا اور عمل نے لوگوں سے بو چھا کہ حضور تانیخ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا خدیجہ کے گھر عمں۔

شن می اور درواز و محکمتایا۔ آپ آلٹا تحریف لائے میں نے کہا اے محد میں نے تھے باہر آنے کی تکلیف دی ہے۔ کیا آپ نے اپ آبادًا جداد کا دین چھوڑ دیا؟ آپ

- しんからから

نے فریایا اے ابو بحرا میں اللہ کا رسول ہوں تیری طرف بھی اور تمام کو گوں کی طرف بھی۔ پس تو ایمان لے آپ نے فریا وہ بھی ہیں۔ پس تو ایمان لے آپ نے فریا وہ بھی جس سے تو بحن میں طاقعا؟ میں نے کہا بمن میں تو بہت سے شیخوں سے طاہوں۔
آپ نے فریا یا وہ بھی جس نے تھے اشعار دیے ہیں۔ میں نے کہا اے میر سے جیب آپ کو کس نے فردی ہے؟ آپ نے فریا یا اس ذات مقیم نے جس نے بھی سے پہلے افیا و کو مبعوث کیا۔

حضرت الوكر كم بيت إلى الله الا الله والله وسول الله حضرت الوكر كم بيت اسلام كرون) من في كما اشهد ان لا الله الا الله والله وسول الله حضرت الوكر كم بين عن والى لوثا اور من في حضور في كم اله اسلام يرب س والي فوق بايا، آية المنظم المبائي فوش تقدر اسد العابدة وصفحه 208)

### بم الله سے شیطان کا قے کرنا اور حضور بھے کامسکرانا

### جرئیل علیدالسلام کے بننے سے حضور بھے کامسکرانا

حعرت عبدالله بن رياب بيان كرتے ہيں اور بيعبدالله ان لوگوں ميں جو

انسار میں سب سے پہلے اسلام لائے اور یہ حضور طابع کے ساتھ غزوہ کررا احداور خند ق بلکہ ان تمام غزوات میں شریک ہوئے جن میں حضور طابع شریک تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ تپر افراد ہیں جو پہلے اسلام لائے تھے ان میں تمیٰ نجار کے اسعد بن زرارہ اور عوف بن مالک ہیں۔ بن رفاعہ اور دافع بن مالک بن گلان اور قطبہ بن عام اور عقبہ بن عام اور جا پر بن عبداللہ بن مراور جا پر بن عبداللہ بن را یا ہے۔

یکی عبداللہ بن ریاب کہتے ہیں کر حضور تا الطائے فرمایا کہ جر تیل طیہ السلام میرے پاس سے گزرے بی نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دکھ کر بنے اور بی بھی اس کی طرف دکھ کرمسکرایا۔ (دواہ التلاقة کفائی اسد العابد ج 256)

## جارودین معلیٰ کے اسلام لانے پر حضور بھی کا خوش ہونا

جارود بن معلی بعض نے کہا ابن علاء بعض نے کہا جارود بن عمرو، یہ قبیلہ عبدالقیس سے تعلق رکھتے تھے۔

ان کی کنیت ایا الریز رختی ، بعض نے کہا ایا غیاث ، بعض نے کہا ایا مثاب بھر کیف اس کے نام میں اور کنیت میں کا ٹی اختلاف ہے۔

ان کو جاروداس کے کہا جاتا ہے کہاں نے زمانہ جا پلیت یس بکر بن واکل پر لوٹ مار کی تھی۔اور بیر حضور فاتھ کی خدمت جس دس جبری میں حاضر ہوئے ،اور مسلمان جوئے یہ پہلے تعرانی تھے ان کے اسلام پر حضور فاتھ کے خوش ہوئے اوران کا اگرام کیا اوران کواچنے قریب کیا۔

ارض فارس، یا نها و تد کے مقام پر شهید ہوئے۔(اسدالفلہۃ ج1 مغہ 261)

### حفرت عا نشر كتجب يرحضور بي كامسكرانا

حنون اللا ناماك عائشة واس وقت تك ندمويا كرجب تك جار عل ندكر

:50

1- قرآن شريف فتم كر كسوياكر

2 - قنام انبيا مليم السلام كوتو اينا سفار في بن كرسويا كر\_

3- اورتمام ملمانوں كوراضى كر كے سوياكر

4- اورايك في اورعره كركم وياكر

چرآ پان این این مشول موسے اور ی ای بستر پر پری را ا

جب حضور تا گھاڑے قارخ ہوئے تو حفرت عا كثر نے تجب سے كہا يار سول اللہ بحرے مال باب آپ برقر بان ہول تھوڑے وقت مى سەچاركام كام كس طرح ہو كے ہے۔ ہوں؟

یہ من کر حضورہ کا اُٹھام سکرا دیے اور قربایا جب تو سورۃ اخلاص تمن دفعہ پڑھ لے تو مکو یا تو نے ایک قرآن شریف شم کر لیا اور جب تو جھے پر اور تمام انبیاء پر درود پڑھے تو تمام انبیاء پلیم السلام تیا مت کے دن تیرے سفارش ہوں گے۔

اور جب تونے تمام مومنین کے لئے استففار کیا تو سارے مسلمان تھے ہے راضی ہوجا کیں گے۔

اور جب توتے مسحان اللہ والحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر كيا توكويا توتے فح اور عمره كيا۔ (تفسير حنفي بحواله درة الناصحين ج 2071)

### حفرت عكرمة كاسلام يرحفور الطاكا خوش مونا

حضرت مکرمہ بن ابی جہل سخت وشن اسلام تھے، بدر میں مسلمانوں کے خلاف بدی سرگرمی کے ساتھ حصد لیا، اسی معرکہ میں ان کا باپ معو ذرونو جوان کے ہاتھوں سے مارا حمیا ۔

احد می بداور خالد مرکین کی کمان کرتے تھے۔سند 5 جری می جب تمام

مشرکین عرب نے اپنے قبیلوں کے ساتھ مدینہ پر پڑ ھائی کی تو تکرمہ بھی بنی کنانہ کو لے کر ملمانوں کے استعمال کے لئے مجے۔

فق مکہ کے موقع پر چند حصب لوگوں کے علاوہ سب نے اپنے آپ کو پر د کر دیا تفاءان ش عرمه بحی تھے۔

فتح مکہ کے بعد جب وشمتان اسلام کی قو تمی ٹوٹ کئیں اور مکہ اور اطراف کے قبائل جوق در جوق اسلام می داخل مورب تق بعض مخت حم کے لوگ مکہ چھوڑ کر دوسرے مقامات يرخفل ہو مجئے تھے۔

عکرمہ بھی انجی میں تھے، چنا نچہ دو یمن کے اراد و سے بھاگ گیے ، ان کی بیوی مشرف با اسلام ہوسمئیں اور حضور فاتھا ہے شوہر کی جان کی امان لے کر ان کی حلاق عن تطیس ، تکرمہ جب یمن کے لئے تحقی برسوار ہوئے تو سلامتی کے لئے لات اور عزی کا نع ولكاما ـ

ساتھیوں نے کہا بہاں لات عزی کا م تبیں دیتے یہاں صرف خدائے واحد کو يكارنا جا ہے۔

یہ بات مکرمہ کے ول پراڑ کر گئ کہنے لگا اگر دریا عمی خدائے واحد ہے تو خطکی عى بى دى ب مركول ندى محركال كالدف جادك

ان کی بیوی تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس بی می اور اس سے کہا میں ایسے انسان کے پاس سے آری موں جو س سے نیک سب سے بہتر ہے اس سے جس تہاری جان کی امان لے کرآئی ہوں۔

اوی کی مید یا تمل من كر حكرمد كمدوالي آسة اس وقت حضورة النظام كمديش تقر عكرمه كود كي كرفر طامسرت سے الحجل پڑے اور مرحبایا الراكب المها جر كه كرا متعبّال كيا۔ عَرص نے كيا كيا آپ الله في امان دى ہے؟ آپ الله نے فرماياتم مامون بوءاس رحم وكرم كود يكر كرفر طاعدامت سرجمكاليا اوركباا شهدان لا الدالا الله و

رول اكر الله الكام كرايش

اشهد ان محمدا رسول الله

(رواه البخارى و ابن سعد كذافي سيرة ابن هشام ج 2صفحه 265و كذافي سير الصحابة ج 5صفحه 168)

## ایک یبودی کے غصہ پرحضورظظ کامسکرانا

حضرت زید بن سعد میرو کے بڑے علماء بی سے تھے اور ان بی سب سے زیاد و مال والے تھے بیراسلام لائے اور بہت اچھا اسلام لائے اور حضور فال میں کے ساتھ غز وات بیل شریک ہوئے اور فرز وہ تبوک کے سفر بیل فوت ہوئے۔

حضرت عمیداللہ بن سلام لقل کرتے ہیں کہ زید بن سعنہ ٹے کہا جم نے جب حضورتا پیلائل کو ایک نظر دیکھا تو تمام نبوت کی نشانیاں پیچان حمیار محر دونشانیاں معلوم نہ ہو عمیں ایک ان کا حلم ان کے طعبہ پر سبقت کر جاتا ہے۔ دوسرائمی نا دان کی تختی پر آپ کا حلم پوستا ہے۔

کہتے ہیں کہ جھے اس کی تمناری کہ کسی ذریعہ سے جمل آپ نا کھنے ہے کوئی معاملہ کروں تا کہ بیا ہے گئے ہے کہ کا مدا کہ کروں تا کہ بید علامات ہمی خاہر ہو جا کیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن صفور نا کھنے اس کے ایک دیا آب سال مال ہے گھر سے ایک و بیاتی سوار آیا اور اس نے حرض کیا یا رسول اللہ قلال بہتی کے لوگ مسلمان ہیں ان کوفاقہ نے آلیا اگر آپ مناسب جا تیں تو مجھے دیں۔
ان کے یاس جیجے دیں۔

صنور نے فرمایا عمی ضرور ایسا کرتا لیکن میرے پاس اس وقت مکھ نہیں۔ حضرت زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ من کر عمل صنور نظام کے قریب ہو گیا اور عمل نے کہا اے محد نظام اگر آپ نظام چاہیں تو جھ سے ابھی رقم (پہنے) لے لیس اور دو ما و بعد اس کے بدلہ عمل مجھوریں دے دیں۔

ているというとうとうとうとうとうというと

حضرت زید گہتے ہیں جب دوماہ پورے ہونے میں دودن ہاتی ہے تو میں آیا حضور تا بھا ایک جنازہ کے ہاہر نگلے تھے آپ تا بھا کے ساتھ حضرت ابو بکڑ وعمر ڈھٹانٹا کے علاوہ اور سحا بہجی تھے، میں نے آپ تا بھا کی قمیض اور چا در کو پکڑ لیااور میں نے ضعہ کی حالت میں آپ کو دیکھا اور کہا اے محم تا بھا میرائن اوا کرو۔اللہ کی حم ! تم قریش بوے وحدہ خلاف ہواور قرض اوا کرنے میں ٹال مول کرتے ہو۔اس طرح کی میں نے دوچار ہاتمی اور کیس۔

جب میری نظر حضرت عمر پر پڑی تو دیکھا خصہ کی وجہ سے ان کی آٹھیں محکوم رہی تھیں ۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے دشمن کیا تو حضور تا پینے کو اس طرح کہتا ہے جو میں من رہا ہوں۔ اللہ کی تشم میں تیری گردن اُڑ ادوں گا۔

حضور فالطائل نے بڑے اطمینان سے حضرت حمر اور کھا اور مسکرا ویے اور فر مایا اے حمر افہیں بلکہ تو اس کو اجھے طریقے سے وصولی کا تھم کر اور جھے قرض اوا کرنے کا تھم کر۔اور فر مایا اے حمر اس کے ساتھ جااواس کا حق دے دے اور میں سر زیادہ دے کیونکہ تونے اس کو ڈرایا ہے۔

حفرت زید کہتے ہیں کہ ش عرف ساتھ کیا انہوں نے مراحق بھی دیا اور میں میرزیادہ بھی دیا۔ اس لئے میرزیادہ بھی دیا۔ اس لئے کہ ش نے بیکوں کیا۔ اس لئے کہ ش آ ب تا کہ ش کام مفات کیان چکا تھا صرف یہ طلامت ہاتی تھی وہ بھی میں نے کہیان لی تو کواہ ہوجا کہ ش آ ب تا کھی آ برایمان لایا۔

پر حضور و المنظام كى خدمت اقدى شى حاضر بوكر كلد شهادت برد حار (اسد العابة ج 2صفحه 232)

### حفرت ام عمارة كحمله كرنے يرحضور الله كامكرانا

حفرت ام عمارة انساريدان عورتول على سے ين جوشروع زماند من مسلمان

موتين اوربيت الحقية شي شريك بوكي -

اور بیدا کھ الزائیوں میں شریک ہو کمی احد کی الزائی کا واقعہ خود سناتی ہیں کہ میں پانی کا مشکیز و بھر کر چل و جی تا کہ دیکھوں مسلمانوں پر کیا گزری ، اورا گر کوئی پیا سایا زخی ملا تو پانی پلا دَن گی ، اس وقت ان کی عمر تینتالیس برس کی تھی ۔ ان کے خاوند اور وو جینے بھی لڑائی میں شریک تھے۔

مسلمانوں کو فتح اور فلبہ ہور ہاتھا' تھوڑی دیر بیں جب کفار کو فلبہ ہونے لگا تو بیں حضور نظافی کے قریب پڑتے گئی اور جو کا فراد حرکا رخ کرتا تو بیاس کو بیٹاتی تھیں۔ شروع بیس ان کے پاس ڈ ھال بھی نہ تھی۔ بعد بیس لمی جس پر کا فروں کا حملہ روکتی تھی۔ کر پر ایک کپڑا یا عدد کھا تھا جس کے اندر مختلف چھٹر سے بجرے ہوئے تھے۔

جب کوئی زخی ہو جاتا تو ایک کپڑا اٹکال کر جلا کر زخم میں بجر دیتیں، اورخو دہمی زخی تھیں۔ ہارہ تیرہ جگہ زخم آئے ان میں ایک زخم بہت شدید تھا۔ ام سعید کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کند ھے پرایک بہت گہرازخم دیکھا تو میں نے پو چھا یہ کس طرح لگا ، کہنے گئیں کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ اوھراوھر پر بیٹان پھر رہے تھے تو ابن قمید یہ کہتا ہوا آیا کہ محد کہاں ہیں بچھے کوئی بتا وے کہ کدھر ہیں اگر آئ وہ فٹی گئے تو میری نجات قبیں۔ مصعب بن عمیراور چند آ دی اس کے سامنے آگے ان میں بھی تھی اس نے میرے کند ھے پر وارکیا میں نے بھی اس پر کئی وار کئے مگر اس پر دو ہری زرہ تھی اس لئے زرہ سے تھا ڈک جاتا تھا۔ بیز زخم ایسا سخت تھا کہ سال مجر تک علاج کیا محرا چھا نہ ہوا۔ اسی دوران محموق المجھ ا ہالک ہرا تھا اس کئے شریک نہ ہوگیں۔

حضور خال ہے ہے۔ حمرالاسدے واپس ہوئے تو سب سے پہلے ام تمار ڈی عمیا وت کی اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔

اس رقم کے علاوہ اور بھی بہت سے زقم احد کی اڑائی میں آئے تھے۔ام الا را کہتی

یں کرامل میں وہ لوگ محوڑے پرسوار تھے اور ہم پیدل تھے، اگر وہ بھی پیدل ہوتے جب بات بنتی ۔ اس وقت اصل مقابلہ کا پید چلتا جب محوڑے پر کوئی آتا مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈ حال پر روکتی رہتی ۔

اور جب وہ منہ پھیر کر جاتا تو میں اس کے محوژے کی ٹا تگ پر تعلہ کرتی اور وہ کٹ جاتی جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا اور جب وہ گرتا تو حضور منافظ میر سے لڑکے کوآ واز دے کرمیر کی مدد کو میمج میں اور وہ دونوں ٹل کر اس کونمٹا دیے ہے۔

ان کے بیٹے عبداللہ بن زیڈ کہتے ہیں کہ میرے یا کمیں یاز ویش زخم آیا اورخون ژکنا شرتھا۔حضور بڑھائے آرشا وقر مایا کہ اس پر پٹی یا عددو۔

میری والدہ آئیں اپنی کرے ایک کپڑا ٹکالا اور پٹی با عصیں اور پٹی با عمد کر کئے گلیں کہ جا کا فرول سے مقابلہ کر حضورا قدس فالطبط نے اس مقارکود کھے کرفر مایا اے ام ٹیارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جشنی تو رکھتی ہے۔

حضورا قد س نظام نے اس دوان ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی ہار ڈھا کی وی اور تعریف بھی فریائی۔ام ٹارڈ کہتی ہیں کہ ای وقت ایک کا فریا ہے آیا تو صفور مناطق ا نے جھے نے فرمایا کہ بکی ہے جس نے تیرے بیٹے کو ڈٹمی کیا ہے۔

یس بڑھی اوراس کی چنڈ کی پروار کیا جس سے وہ زخمی ہوااور ایک وم بیٹے گیا۔ حضور مان بیٹی مسکرائے اور قربایا کہ جیئے کا بدلہ لے لیا؟اس کے بعد ہم لوگ آگے پڑھے اوراس کونمٹا ویا۔(طبقات ابن سعد بحوالہ فضائل اعمال صفحہ 138)

### خوشخبرى يرحضور بيكا كالمسكرانا

حضرت بلال بن حمامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صفورہ الفام سمراتے ہوئے تشریف لائے تو حضرت عبدالرحلٰ بن موف آپ کی طرف کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک بشارت کی وجہ سے جواللہ تعالی

سدا با کرمیزانین کامترانیس

کی طرف ہے آئی ہے۔ حضرت علی اور قاطمہ اسے بارے بیں۔ فرمایا کداللہ تعالی نے جب علی ہے استحرہ علی اور قاطمہ کا اکاح ہوجائے تو رضوان جنت کو تھم دیا اس نے شجرہ طو بی کو بلایا اور اس سے براق کے پروائے گرے۔ اہل بیت سے مجت کرنے والوں کی تعداد کے برایر، پھر اس ورخت طو بی سے فرشتے پیدا ہوئے ہرایک نے ایک پروائہ لے لیا جب قیامت کیا ون ہوگا تو ہرایل بیت سے مجت کرنے والے کو جہنم سے براق کا پروائہ وی کے اسے محبت کرنے والے کو جہنم سے براق کا پروائہ وی کے ۔ (اسد العابد یہ اصاحہ 206)

### حفرت ام حرام ع كري حضور بي كامترانا

حضرت ام حرام حضرت الن كى خاله تحمين حضورة النظام كثرت سے ان كے محمر تشريف لے جاتے اور بھى دوپير كوآرام وغيروو بين فرماتے۔

ایک مرحبه حضور و الله اس کے کھر آ رام قربا تھے کہ سکراتے ہوئے اُٹھے ،ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ امیرے مال باپ آپ پر قربان ہوں کس بات پر آپ تو لللہ مسکراے؟ آپ نے قرمایا میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے جو سندر پر لا اِنَّی کے لئے اس طرح سوار ہوئے جسے تختوں پر بادشاہ جیٹھے ہوں۔

چنا نچہ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں حضرت امیر معاویہ نے جوشام کے حاکم تقے جزائر قبرص پر تعلیہ کرنے کی اجازت جا ہی ، حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ حضرت امیر معاویہ بین سفیان نے ایک جماعت کے ساتھ تعلمہ کیا جس میں ام حرام بمی حی \_والی پرایک فچر پر سوار بوری حی کدوه بدکا اور بداس سے گر مکی جس سے گردن ٹوٹ گئی جس سے انقال فر ما گئی اور وہیں دفن ہوئیں \_ (دواہ البیخاری کذافی حلبة الاولیاء ج 2صفحه 16 و کذافی فضائل الاعدال للشیخ الکائد علوی صفحه 129)

# جِاسوى كاوا قعه ك كرحضور يَظِيمُ كالمسكرانا

حفرت مذیفة قرماتے میں کر فزوہ خندق میں حاری ایک طرف تو مکہ کے کفار ادران کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تے جو ہم پر پڑھائی کر کے آئے تے اور تملے کے تیار تے اور دوسری طرف خود مدینہ میں بو قریظ کے بہود ہاری دھنی پاتے ہوئے تھے جن سے ہروقت الدیشر تھا کہ کہیں مدید مؤرہ کو خالی دیکے کر دہ ہارے ابل و میال کو بالکل ختم ند کریں۔ ہم لوگ مدیند منورو سے باہراز افی کے سلسد میں پڑے ہوئے تھے منافقوں کی جماعت گھرے خالی اور تنہا ہونے کا بہائے کر کے اجازت لے کر ا پنے مگروں میں واپس جاری تھی اور حضور تا کا ایم اجازت ما تکنے والے کو اجازت دے دیتے تھے،ای دوران میں ایک رات آعری اس قدر شدت سے آئی کرنداس کے پہلے ا تی آئی اور نداس کے بعد ،اعم میرااس قدر زیاد ہ تھا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر ندآ تا تھا اور ہواا تنی یخت تھی کہ اس کا شور بکل کی طرح کرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کولوٹ رہے تھے۔ ہم تن سو كا مجمع اى مبكه تقارحنور تأثيث ايك كا حال دريافت فرمار بع عقد ادراى اعرون ش تحقیقات فر مار ب تھے۔ات ش میرے پاک سے آپ فاتھا کا گزر ہوا۔ ممرے پاس نہ تو دخن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار تھا نہ مردی سے بچاؤ کے لئے کوئی كيزا\_

صفور ترایش ندر یافت فر مایا کون ب می فرص کیا حذید محر محص سردی کے مارے افغا بھی ندمی اور شرم کی وجہ سے زمن سے چھٹ میا۔

خرلا که کیا ہور ہا ہے۔ میں اس وقت گھیرا ہٹ خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیاد ہ خنة تقاله يمريش هيل ارشاد بين أنه كرفوراً جل ديا ، جب بين جائے لگا تو آپ تا يُلاِين في وَعا دی۔اے اللہ آپ اس کی حفاظت فر مائیں سامنے ہے اور چیھے سے وائیں سے اور یا ئیں ے ، اور سے اور شیجے ہے۔

حفرت حذیفه حرماتے ہیں کہ آپ فاتا کا دعا فرمانا تھا کہ کویا جھے ہے خوف اور سردي بالكل جاتى ري اور بر برقدم پر بيدمعلوم بوتا تها كد كويا كري بين پال ر با بون، حضور من النائج نے چلتے وقت میں بھی ارشاو فر ہایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کرنا، چپ چاپ و کیے کر ہے آنا کہ کیا ہور ہاہ۔

میں وہاں پہنچا تو ویکھا کہ آگ جل رہی ہے اورلوگ سینگ رہے ہیں ایک فخض آگ پر ہاتھ بینکا ہے اور کو کھ پر پھیر لیتا ہے اور ہر طرف سے واپس چل دو، واپس چل دو کی آوازی آری میں۔ برفض اپ قبیلہ والوں کوآ واز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی سے چاروں طرف سے پھران کے قیموں پر پرس رہے تھے، خیموں کی رسیاں ٹوٹی جاتی تھیں اور کھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہور ہے تھے۔

ا یومغیان جوساری جماعتوں کا اس وقت مردار قلا آگ سینگ رہا تھا، میرے ول میں آیا کہ موقع اچھا ہے اس کونمٹا تا چلوں، تر کش سے تیر نکال کر کمان میں رکھ بھی لیا مگر پھر حضور فان کا ارشادیا دا حمیا کہ کوئی حرکت نہ کرنا ،اس لئے تیر کوئر کش بیس والپس رکھ

ان کو بھی شبہ ہو گیا کہنے گئے تم میں کو ئی جاسوس ہے ، ہر مخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے، میں نے جلدی سے ایک آ دی کا ہاتھ پکڑ کر پو تیما تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا سجان الله ! تو بچھے نہیں جا متا میں فلال ہوں میں وا پس پہنچا تو حضور منافظ ایک جا درادڑ ھے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فراخت پریش نے دہاں کا مظرجود یکھا تھا عرض کردیا۔ جاسوی کا قصدین کرمبارک (خوشی ہے) چکنے گئے، حضورتا پینٹا نے مجھے پاؤں کے قریب لٹایا اور اپنی چاور کا حصہ بھے پر ڈال دال لیا میں نے اپنے سینے کوحضورتا پینٹا کے مکوؤں سے چمٹالیا۔ (تصدر مدمنور بھوالہ خصائل الاعمال صعدہ 164)

#### حضرت نعمان كااونث ذبح كرنااورحضور تظاكامسكرانا

حفزت رہید بن حال کا کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضورتا ہی کی خدمت میں آیا ، اس نے اپنااونٹ مجدے یا ہر بٹھا دیا۔

محابہ کرامؓ ہے بعض نے حضرت نعمان گوکہا کہا گرتو اس اونٹ کو ذیخ کر دے تو ہم اس کا گوشت کھا کیں گے اور حضور تا گھاڑا اس کی قیت اوا فریا دیں گے۔

حضرت تعمان نے اس اون کو ذرج کردیا۔ جب وہ ویہاتی والی جانے لگا تو

اس نے اپنی سواری کو ذرج پایا تو اس نے شور بچایا اور حضور ظال کو پکارا۔ آپ تلکی ہا ہم

تشریف لائے اور فرمایا کہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا تعمان نے آپ اس کو حاش

کر تے کر تے ضباعہ بنت ذہیر بن عبد المطلب کے گھر بیٹی کے وہ وہ ہاں چھے ہوئے تھے،

ایک فض نے تعمان کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو بیس و یکھا۔
حضور تعلی نے اس کو وہاں سے نکالا اور پو چھا کہ کس چیز نے تھے یہ کرنے پر ابھارا،
حضور تعمان نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ تو ذرج کردے ہم گوشت
کھا کیل کے اور حضور تعلی خوداس کی قیت اوا فرمادیں گے۔

یوں کر حضور فالل اس کے چرے ہے (مٹی) صاف فرمار ہے تے اور مسکرا رے تے، گرآ پ فالل نے اس دیمائی کواس کی قیت ادافر مادی۔(اسداللبدن؟ومفر 36)

### حضرت نعمان كاغلام فروخت كرنا اورحضور تثييم كالمسكرانا

حفرت امسلم فرماتی بین که حفرت ابد برشام کی طرف محے ان کے ساتھ

حغزت نعمان اور حغزت موبيلاً تنعى، جمل اونث پر زاوراه تھا اس پر حغزت موبيلاً مقرر تنع \_ حغزت نعمان پوے عزاح کرنے والے تقے بيہ حغزت موبيلاً کے پاس آئے اوران ہے کہا جمعے کھانا کھلا ، حغزت موبيلاً نے فر مايانين کھلانا جب تک کہ حضزت ابو بکڑنہ آ جا کئیں۔

حضرت نعمان نے کہا میں ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کد کرایک تجارتی قاظد کے

ہا کہ آت کے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک عرب نظام ہے تم جھے سے خرید لولیکن ہوشیار دہتا

وودوگلہ ہے وہ کہے گا میں آزاد ہوں اگر تم نے اس کی بات پریقین کرلیا تو میں تمہار سے شن

کے والیمی کا ذردار نہ ہوں گا۔

انہوں نے کہا ٹیمی ٹیم ہم نے تھے ہے دی اونٹ کے بدلہ میں وو خرید لیا۔ حعرت نعمان حضرت سویدلا کو پکڑ لائے اوران کو کھنچتے آرہے تھے اور قاقلہ میں پکٹی کرکھا بیروی ہے۔لوگوں نے حضرت سویدلا ہے کہا (جوان کو نہ جانتے تھے ) کہ ہم نے تھے کو دس اونٹوں کے بدلے میں خرید لیا ہے۔

حضرت سویہلا نے کہا یہ نعمان گاؤب ہے۔ بی تو آزاد مرد ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم کو یہا طلاع پہلے مل چکی ہے کہ تو اس طرح کے گا۔ حضرت نعمان مصنرت سویہلا کو ان کے حوالہ کر کے اونٹ لے کروائیں آگئے۔

حضرت صدیق اکبڑ (جو کمی کام کی فرض سے اس وقت وہاں موجود شہرے) آئے تو ان کو اس بات کی خبر دی گئی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے اور ان کے اونٹ واپس کر کے حضرت سوپیلا کو واپس لیا آئے۔

جب بيرة فلد حضور المطلق كى خدمت عن واليس جوالو آپ كواس قصد كى خردى كى تو آپ مى سكرائ اورآپ كے سارے ساتھى مجى سكرائ ۔ (اسد اللابد ج 5صفحه 36)

#### حضورة فيفخ كاكثرت سيمسكرانا

صرت عرو بن والله حرمات بن كداك مرجه صور الله كرت عف ( يعنى

محرائے) یہاں تک کدون ہوت ہو گے ، پھرآ بنا پہلے نے فرمایاتم نے کوں نہ ہو چھا کہ میں کیوں نہ ہو چھا کہ میں کیوں ہنا؟ محابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول باللہ ہی جائے ہیں۔
آ بنا باللہ نے فرمایا میں ایک قوم پر تعجب کرتا ہوں جو جنندی طرف بندھے ہوئے جار ب سے مالا تکہ وہ ای سے ستی کرد ہے تھے۔ سی بہرام نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ کیے ہوسکا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک مجمی قوم ہے جن کومہا جرین نے گرفار کرلیا ، پھر وہ اسلام میں وافل ہوگئے حالاتکہ وہ اسلام میں

#### حضرت عمر ك خوف عورتول كادور نااور حضورة المينام كالمسكرانا

حضرت سعید قرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے آپ آپٹی کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب کی اور آپ کے پاس قریش کی فورتمی تھیں۔ ( بینی آپ آپٹی کی از واج حمیں ) نان ولفقہ کے بارے میں زیادتی کی طلب گارتھیں، ان عورتوں کی آواز آپ کی آواز سے باند ہوری تھی۔

جب حضرت عراق واخلد کی اجازت ال گئی تو حورتمی فورا پر ده میں چپ گئیں۔ یہ مظر دیکھ کر حضور تا بھا مسکرا دیئے۔ حضرت عرائے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جناتا رہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور تا بھائے نے رہایا جھے ان حورتوں پر تجب ہے کہ یہ میرے باس تھیں جب تیری آوادی تو بھا گ کر جھپ گئیں۔ بھر حضرت عرائے عرض کیا یا دسول اللہ ایا تی زیادہ حق دار ہیں کہ بیر حورتی آپ سے ڈریں۔ بھر حضرت عرائ حورتوں کی طرف ستوجہ ہوئے اور فرمایا اے اپنی جان کی وشنو! جھے سے ڈرتی ہواور حضورت اللہ اے اپنی جان کی وشنو! جھے سے ڈرتی ہواور حضورت اللہ ایک جس فررتی کی طرف ستوجہ ہوئے اور فرمایا اے اپنی جان کی وشنو! جھے سے ڈرتی ہواور حضورت اللہ ایک کی طرف ستوجہ ہوئے اور فرمایا اے اپنی جان کی وشنو! جھے سے ڈرتی ہواور حضورت اللہ ایک کی طرف ستوجہ ہوئے اور فرمایا اے اپنی جان کی دھنو! جھے سے ڈرتی ہواور حضورت اللہ کی دھنوں کی دھنوں کی دھنوں کی دھنوں کی دھنوں کی دورتی دورتی دورتی دورتی ہوئے دیں ہوئے دیا ہوئی جان کی دھنوں کی دیکر کی دھنوں کی دورتوں کی دھنوں کی دھنوں کی دھنوں کی دھنوں کی دی دھنوں کی دھنوں کی دھنوں کی دھنوں کی دھنوں کی دھنوں کی دھنوں کی

تو ان مورتوں نے کہا کہ تو زیادہ بخت ہے صنور الطائے ہے۔ پھر آپ نے فر مایا اے مراحتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے شیطان اس راستہ پر نہیں چاتا جس راستہ پرتو چاتا ہے۔ (رواہ البھاری یہ 2صاحہ 299)

### حضوة فأفيظ كاخطبه جمعه بين مسكرانا

حضرت انس فریاتے ہیں کہ ایک فض جد کے دن حاضر خدمت ہوا اور آپ خطب و حدے دن حاضر خدمت ہوا اور آپ خطب و حدر ہے جے اس نے کہا قطع پڑ گیا ہے یا رسول الله تا بھی آ آپ اپنے رب ہے بارش طلب بجیح حضور تا بھی نے آسمان کی طرف و یکھا کوئی بادل کا نشان تک شراف ہی آس نے اور آپ نے بارش کے لئے وَحاکی ، بادل آگئے چر بارش بری ، یہاں تک کہ حدید کی واویاں بہنے گئیں بارش آئے والے جعد تک بری رہی ۔ آپ جب آئدہ و جعد فطب کے لئے کھڑے ہوئے تو بارش آئے والے جعد تک بری رہی ۔ آپ جب آئدہ و جعد فطب کے لئے کھڑے ہوئے تو بھر وہی فض حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول الله تا بھی ایم فرق ہو گئے اب آپ آپ اپ خداے بارش کے فتم ہوئے کی وَحاکی وَحالی وَحاکی وَحاک

حضور تالیخ (اس کے متفاد کلام پر) مسکرائے ' پھر آپ نے قرمایا: اے اللہ! ہارے اردگر دیرسا ہم پر شہر سا۔ بید و عادویا تمین سرحبہ ما گئی۔ پس بادل مدینہ ہے دائیں اور ہائیں چیٹ گئے پھر ہارش ہارے دائیں یا کیں پرتی رہی ہم پر شہر سی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کرامت ( بینی مجرات ) کو ظاہر قرمایا اور آپ کی و عاقبول قرمایا۔ (دواہ البحاری ج 2صفحہ 900و کلافی البدایہ ج 6صفحہ 78)

### طائف كے سفر ميں حضور الله كامسكرا تا

حضرت عبداللہ بن عمر تقریا تے ہیں کہ جب حضورتا پین کا مف میں تھے تو آپ نے قربایا ان شاءاللہ ہم کل واپس چلیں گے۔

سی بر کرام میں بعض نے کہا ہم واپس نہیں لوٹیں کے جب تک کدفتے نہ کرلیں۔ حضور طافیظ نے فرمایا: پھرتم میں کرولاتے ہوئے جب میں ہوئی تو صحابہ کرام نے لڑائی کی اور سخت لڑائی ہوئی اور بہت ہے مسلمان زغمی ہو مجے ۔ آپ تافیظ نے پھر فرمایا ہم ان شاء اللہ کل واپس چلیں می تو صحابہ کرام خاموش رہے (کیونکہ ایک ون قبل انہوں نے مقابلہ کا کہہ کرفتصان اُٹھایا تھا) ان کی خاموش و کھے کرحضور تافیظ مسکرائے۔

### صحابة کے جذبات ویکھ کرحضور بڑھے کامسکرانا

ایک جنگ کے موقع پر حضور ناتی کے سے ابد کرام کولانے کی ترغیب دی۔ تو سحابہ كرام في فرمايايارمول الشقطي الم اس طرح نيس كيس مع جس طرح موى عليه السلام كى قوم نے کہا تھا کہ تو اور تیرارب جائے اوراڑے ہم یہاں بیٹے ہیں۔ بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور یا ئیں بھی اور آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچے بھی۔راوی کہتے میں بیس کر حضور فاللے کا چیرہ مبارک چیکنے لگا اور خوشی کے آٹاراس پر نمایاں تھے۔ (رواه البخارى ج2 صفحه 564)

### حضرت عا مُشَدُّ كى نزولِ برأت پرحضورة الثينام كامسكرانا

حفرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب لوگوں نے بھے پر تبہت لگائی تو مجھے حرمہ تك يدنه جلا- ام ملح كے بتلانے سے مجھے خبر جوئى ادھر حضور فاللل اوكوں سے مشور وكرتے لوگ مختلف متم کے مشورے دیتے ، ایک دن حضور فاٹھا خود میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اگرتو پری ہے تو اللہ تعالی تھے کو پری کر دے گا اور اگر تھے سے خلطی ہوگئ ہے تو تو معانی ما تک لے اللہ تعالی معاف کرویں مے ۔ فرماتی میں کداس سے قبل کی را تیں ایک گزریں کہ مِن روتی ری اور نیندندآئی۔هنورتان کے اس فرمانے پر ندمیرے والدنے کوئی جواب دیا اور شمیری ماں نے۔

حضرت عا رُحيْنِ والد و فرياتي بين كه حضو وَتَأْتِيْنَا الْبِحِي السَّجِلْسِ سے جدا شہوئے تَ كَدَ آ پِالْلِلْمِي وَى نازل كا نزول شروع بوكيا جب وى منقطع بوئي تو حضورتا الله بنس رے تھے۔آپ کا کا نے سب سے پہلا کلہ جوفر مایا وہ بیتھا کہ اے مائشہ اللہ نے تھے بری کردیاہ۔

#### سور ، فتح کے نازل ہونے پر حضور بھی کا خوش ہونا

حضرت زیر بن اسلم اپنے والد نقل کرتے ہیں کہ ایک رات حضور الظام سر کے رہے اور حضرت عرف ایک بات کرتے رہے اور حضرت عرف ایک ہات سر کررہ سے ۔ حضرت عرف ایک ہات ہوئی ہو آپ نے کوئی جواب ندویا۔ حضرت عرف نے پھر پو تھا آپ نے کوئی جواب ندویا۔ حضرت عرف نے پھر پو تھا آپ نے کوئی جواب ندویا۔ انہوں نے سہ ہار وریافت کیا آپ پھر بھی خاموش دہ، عمل نے اپنے آپ کوئی طب کیا اے عربی میں اس بھے روئے حضور خال کیا اس ورے کہ کمیں کوئی میرے ہارے عمل وی نازل ندہ وجائے۔ ابھی تھوڑی دیرگزری تھی کہ ایک نیا ورف کے کہیں کوئی میرے ہارے عمل وی نازل ندہ وجائے۔ ابھی تھوڑی دیرگزری تھی کہ ایک نیا رف والے نے بھے نیا راء عمل نے اپنے والی اس میں اس میں ہوا، اور ملام کیا آپ بھی کا رائے قرابی کرائے جو پر ایک مورۃ نازل ہوگیا کہ خورت عمل حاضر ہوا، اور ملام کیا آپ بھی نے فر مایا کہ آئ جمعے پر ایک مورۃ نازل ہوئی ہے اور یہ بھی اس ماری و نیا ہے مجوب ہے جس پر موری طلوع ہوتا ہے۔ پھرآپ نے یہ خورت کی۔ ان فصحاً حسائے۔ (وواہ البحاری ج 2 صفحہ 600)

#### حضور العلى كامومن كے معاملہ برتعجب كرنا يعنى خوش مونا

حضرت صبيب بن سنان فرماتے بين كه حضورت فيل كه على مومن كه معالم الله على مومن كه معالم الله على مومن كه معالمه فيري فيرب الركوئي فوثى معالمه فيرين فيرب الركوئي فوثى كاموقع ميسر بيواس پروه هركرے توبياس كه لئے بہتر ب، اوراگراے كوئى تكليف پہنچاتو اس پروه مركرے توبياس كه لئے بہتر ب-

(رواه مسلم كذافي رياض الصالحين صفحه 26)

حضرت ابوطلح الح وقف كرنے يرحضور بي كا خوش ہونا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابوطلح انساری مدینہ میں سب سے زیادہ اور سب

ے بڑے باغ والے تھے۔ان کا ایک باغ تھاجی کا تام "بیرطا" تھا۔ وہ ان کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ مجد بنوی کے قریب تھا پائی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراط سے تھا حضور بال کھا اس باغ میں تو بیف لے بادر بدب مضور بال کھا اس باغ میں تو بیف لے جاتے اور اس کا پائی نوش قرباتے ،اور بدب قرآن کی آ بیت لن تسالوا البوحتی تنفقوا معا تحبون " تم یکی کوئیں پائی سکتے بہت کہ ایک چیزوں سے فریق شرکرہ جوتم کو پہند ہو" نازل ہوئی تو ابوظی صفور فائی کی خدمت میں ماضر ہوئے اور اللہ تعالی کا ارشاد ماضر ہوئے اور اللہ تعالی کا ارشاد سے کہ محبوب مال اللہ کی راہ میں فریق کرواس لئے میں وہ باغ اللہ کی راہ میں فریق کرواس لئے میں وہ باغ اللہ کی راہ میں فریق کرویں۔ صفور فائی الم اس کے بیت زیادہ مرت کی جیسا مناسب جھتا ہوں کہ اس کے موافق فریق کرویں۔ صفور فائی نے بہت زیادہ مرت کا اظہار فر با بیا اور فر بایا اور فرایا کہ بہت می موافق فریق کرویں۔ حضور فائی نے بہت زیادہ مرت کا ایک ایک دورادوں میں تعیم فر بادیا۔

(تفسير ابن كثير كذافي فضائل اعمال صفحه 80)

## حضور اللاكا حفرت عقبة كمسئله بوجهن برمسكرانا

حضرت عقبہ من حارث فرماتے ہیں کدایک سیاہ قام مورت آئی اس نے کہا ہیں
نے بچے اور تیری ہوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے حضور منافیا کی خدمت میں حاضر ہو
کر مید داقعہ عیان کیا ( مطلب مید تھا کہ مید تکاح جائز ہے یائییں ) آپ نے اس سے احتراض
فر مایا اور سرائے اور فرمایا تیرے لئے میہ کسے جائز ہوسکتا ہے حالا تکدائی احاب کی بیٹی تیرے
نگاح میں ہے ( یعنی اب اس کو طلاق دے دو کیونکہ وہ تیری رضا می بہن ہے۔ (ف) اس

(رواه البخارى ج 1صفحه 19صفحه 276)

## حضرت كعب كي توبدا ورحضور تايي كاخوش مونا

حفزت کعب کا قصدا حادیث میں کثرت ہے آتا ہے وہ اپنی سرگزشت بدی تفصیل سے سنایا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کی لڑائی میں بھی اتنا قوی

و مال دار نہیں تھا بیتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔اس وقت میرے پاس خودا پٹی ؤاتی دواونٹنیاں تھیں۔اس سے پہلے بھی بھی دواونٹیناں میرے یاس ٹیس آئیں۔حضور فاٹھا کی بیشہ عادت شریفه بیتی که جس طرف از اتی کا اراد و ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسری جانبول کے احوال دریافت فرماتے تھے یحراس لڑائی میں چونکہ کری بھی شدیدتھی اور سنو بھی دور کا تھا اس کے علاوہ وثنمنوں کی بھی یوی جماعت بھی اس لئے صاف اعلان فریادیا تھا تا کہ لوگ تياري كرليں \_ چنا نيے مسلمانوں كى اتنى يوى جماعت جنون فائي كے ساتھ ہوگئى كەرجىزىش ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا اور مجمع کی کشرت کی وجہ سے اگر کو فی خض چھپنا ہا بتا کہ میں نہ چلوں نہ پند بطے تو دشوار نہ تھا۔اس کے ساتھ دی کھل کیک رہے تھے ہیں بھی سفر کی تیار کی مج ی بے کرتا محرشام ہوجاتی اور کمی حم کی تیاری کی نوبت ندآتی ۔ لیکن عمل اپنے ول عمل خیال کرتار ہا کہ مجھے وسعت حاصل ہے جب ارادہ پلنتہ کروں فورا ہوجائے گاحتی کہ حضور اقدى تنظير واند ہو مح اور مسلمان آپ تنظم كے ساتھ رواند ہو محے بحر ميراسامان تيارند موا پر بھی بھی خیال رہا کہ ایک دوروز عل تیاری کر کے جا طول گا۔ ای طرح آج کل پرٹلٹا ر ہاختی کے حضور فاللے کے وہاں قانینے کا زمانہ تقریباً آھیا۔اس وقت میں نے کوشش بھی کی تھر سامان ند ہوسکا۔ اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھرادھر دیکیتا ہوں تو صرف وی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا۔ یا وہ معذور تھے اور حضور کا پینی آئے بھی تبوک جا كروريافت فرمايا كدكعب تظرفين آتے كيابات موتى؟ ايك صاحب نے كهايارسول الله؟ اس کوایتے مال و جمال کی اگڑنے روکا۔ حفرت معاد نے فرمایا کہ غلا کہا۔ ہم جہاں تک سجھتے ہیں وہ بھلا آ دی ہے حضورا قدس تاہیں نے سکوت فرمایا اور پکھی نہ بولے' حتیٰ کہ چند روز میں میں نے واپسی کی خبر سی تو مجھے رنج وغم سوار ہوااور بڑا قلر ہوا دل میں جموئے جبو ئے مذرآ تے تھے کہ اس وقت کی فرمنی عذر سے حضور مَاثِیْنِ کے خصہ سے جان بچالول پھر کسی وقت معافی کی درخواست کرلوں گا ادراس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر جھدار ے مشور و کرتار ہا کر جب جھے معلوم ہوگیا کے حضور فائل تحریف لے ای آئے تو میرے دل

نے فیصلہ کیا کہ بغیری کے کوئی چڑ تجات شدوے گی اور میں نے کی چ عوض کرنے کی ثفان لی حضور مُن المنظم كى عادت شريف بيتقى كه جب سفر سے واپس تشريف لاتے تو اول مجد ميں تحريف في جات اور دوركعت تحية المبجد يزعة اور وبال تحوزي ويرتشريف ركعة ك لوگوں سے ما قات فرما كيل چانج حب معول صفورة الفات تريف فرما موسة اور منافق لوگ آ کرجموئے جموئے غدر کرتے اور تشمیں کھاتے رہے صفور تا بھان کے ظاہر حال کو تبول فرماتے رہے اور باطن کواللہ تعالی کے میروفر ماتے رہے کداہے بی مئیں بھی حاضر ہوا اورسلام کیا۔حضور فاللط نے نارافتکی کے اعداز علی تیم فرمایا اور اعراض فرمایا على في عرض كيايا نى الله! آپ نے اعراض فر مايا الله كى حتم شاق ميں منافق موں شر مجھے ايمان ميں يكھ تردوب ارشادفر ما ياس المعلى قريب موكر بينه كيا حضور فظائل في كل يخر كل يخر ك روکا؟ کیا تونے اوٹینال ٹیس خریدر کی تھیں؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اگر میں کسی و نیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو بچھے بیتین ہے کہ پی اس کے خصرے معقول عذر کے ساتھ خلاصی یالیتا که مجھے بات کرنے کا سلقه الله تعالی نے عطافر مایا بے لیکن آپ تالطان کے متعلق جھے معلوم ہے کہ اگر آج صاف صاف عرض کر دوں تو آپ ٹانٹھا کو خصر آئے گا لیکن قریب بك الله ياك كى ذات آپ كے مثاب كوزائل فريادے كى اس لئے كى يى موض كرتا ہوں كه والله بجيم كو في عذر شين قفاا ورجيها فارغ اور وسعت والا مين اس زيانه مين تفاكمي زيانه يس بحى ال سلط سے يہلے فيس موار حضور كافيائے ارشاد فرمايا كدا جما أثحد جاؤتها را فيعلد الله جل شاندفر ما كي مح من وبال س أثفا تو ميري قوم كربت سالوكول في مجمع ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناوٹیس کیا تھا اگر تو کوئی عذر کر کے حضور تا پہلے ہے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور تافیخ کا استغفار تیرے لئے کافی تھا میں نے ان سے یو جھا كدكونى اور بحى اليا فخص ب جس كراته بيد معامله بوا بو؟ لوكول في بتلايا كدو وفخصول کے ساتھ بھی بچی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بچی گفتگو کی جوتو نے کی اور بچی جواب ان کو ملاجو تھے کو ملا۔ ایک ہلال بن امید دوسرے مرارہ بن رہے۔ میں نے دیکھا کہ دو صالح فخص جو

وونوں بدری ہیں وہ مجی مرے شریک حال ہیں۔حنور تھائے نم تنوں سے بولنے ک عمانعت بعی فرما دی کدکوئی فض ہم سے کلام ندکرے بیاقاعدہ کی بات ہے کہ خصرای پرآتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے اور سی ای کو کی جاتی ہے جس میں اس کی المیت بھی ہو۔جس میں اصلاح وصلاح کی قابلیت علی ندہواس کو تنویمہ عی کون کرتا ہے۔ صفرت کعب مجت میں كه حضورة النائج كى مما نعت يرلوكوں نے ہم سے بولنا چھوڑ ديا اور ہم سے اجتناب كرنے لگے اور کویا و نیای بدل می حتی کرز مین یا وجودایی وسعت کے جھے تک معلوم ہونے لگی سارے لوگ اجنی معلوم ہونے گئے۔ درود بواراد پرے بن مجے۔ مجھےسب سے زیادہ اس کا فکر تھا ك ين اس حال ين مرميا تو حضورة الله جناز ي كى نمازىمى نديزهين كے اور خدا تنوات حنور واللل كاوسال موكمياتوش بعيد بميشد كے لئے اليابى رموں گا۔ ند جھ سے كوئى كلام ك الديمرى فماز يز مع كا-حفود الكلاك كارشاد ك ظاف كون كرسكا ب-فرض بم لوگوں نے پیاس دن اس حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی ہے کھروں مِن جِب كربينه مج من سب من قوى قيا جانا بحرتاء بإزار ش جانا نماز من شريك موتا كر جھے یا ہے کوئی ندکرتا ۔ صنور فائل کی مجلس میں شامل ہوکر سلام کرتا اور بہت فورے خیال العارة والله على المارك جواب ك لي بلي والي - تمازك بعد صور الله ك قریب ی کورے ہو کرنماز پوری کرتا اور آ کھے چرا کردیکما کے حضور فاتھا تھے ویکھتے بھی میں یا فيل - جب من نماز من مشنول مونا تو حضورة الفل مجعد د يمية جب من ادهم متوجه مونا تو صنورت الله ادحر منه مير لين اور مرى جانب سے اعراض فرما لين - فرض مي حالات كزرت رب اورمسلمانون كابات چيت بندكرنا جحد يربهت ي بماري بوكياتوش ابوقاده رضی اللہ عنہ کی و بوار پر پڑھا وہ بیرے رشتہ کے پتا زاد بھائی بھی تھے اور بچھ سے تعلقات مجی بہت زیادہ تھے میں نے اوپر پڑھ کرسلام کیاانبوں نے سلام کا جواب نددیا میں نے ان كوحم و ير يو جما كدكيا حميس مطوم نين كد محصاللداوراس كرسول فالل عوب بت انبول نے اس کا بھی جواب نددیا میں نے دوبارہ حم دی اور دریافت کیا وہ محر بھی پ

رے میں نے تیسری مرتبہ حم وے کر ہو چھاانہوں نے کہااللہ جانے اوراس کارسول الطاع بر کلمتن کرمیری آگھوں ہے آ نبولکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا ای دوران ایک مرتبہ دینے کے بازار میں جار ہاتھا کرایک تبلی کوجو لعرانی تھا اور شام سے مدینة منورہ اپنا للہ فروخت كرنے آيا تقامير كہتے ہوئے ساكدكوئى كعب بن مالك كا پتابتا دے لوگوں نے اس كو میری طرف اشار وکر کے بتایاد و میرے پاس آیاا در شسان کے کا فریا دشاہ کا خط بھے لاکر دیا اس میں لکھا ہوا تھا ہمیں معلوم ہوا کہ تہارے آتائے تم برظلم کرر کھا ہے تہیں اللہ ذات کی جگه شدر کھے اور ند ضائع کرے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری مددکریں گے۔ و نیا کا قاعد ہ ہوتا ہے کہ کی بڑے کی طرف ہے اگر چھوٹو ل کو تجیبہ ہوتی ہے تو اس کو بہکانے والے اور زیادہ کھونے کی کوشش کرتے ہیں اور خیرخواہ بن کراس حتم کے الفاظ سے اشتعال ولایا ہی كرتے إلى - كعب في كما على في علايات وكرانا الله يوعى كريرى عالت يهال تك الله كائ كه كافر بحى بچه عن طبع كرنے كلے اور جھے اسلام تك سے بنانے كى كوشش ہونے لگى۔ يہ ا یک اور مصیبت آئی اوراس خط کو لے جا کرتندور ش مجینک دیا۔ حضور تا ایک ہے جا کرعرض کیارسول اللہ آپ کے اعراض کی وجہ سے میری حالت بیہ وگئی کہ کا فر بھے میں طع کرنے گئے ای حالت میں ہم پر چالیس روز گزرے تھے کہ حضور قابلی کا قاصد میرے پاس حضور قابلی کا بیارشاد لے کرآیا کدائی بوی کوبھی چھوڑ دو۔ پس نے دریافت کیا کہ کیا خشاہے کہ اس کو طلاق دے دوں۔ کہانہیں بلکہ علیحدگی اعتیار کروا در میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انمی قاصد کی معرفت بھی تھم پڑھا میں نے اپنی بوی سے کہددیا کہ تواہی میکے چلی جا جب تک الله اس امر کا فیصله نه قر ما کیس و بین ربتا بهال بن امیه کی بیوی حضورتا پینیل کی خدمت عن حاضر موئی اور عرض کیا کد ہلال ہالکل بوڑ مے فض بیں کوئی خر کیری کرنے والانہ موگا تو بلاك بوجائي كاكرآب تلظا اجازت دي ادرآب تلظا كراني ند بوتو من يحدكام كاح كرديا كرول كالم حضورة في ألم عنها تقديس لين محبت ندكري انبول في عرض كيارسول اللهُ أَس جِزِ كَي طرف ان كوميلان مجي نبيل جس روز سے بيد واقعه بيش آيا آج تك ان كاوت

روتے می گزرر ہاہے۔ کعب کہتے ہیں جھے ہے بھی کہا گیا کہ بلال کی طرح تو بھی اگر یوی کی غدمت كى اجازت ليس توشايرل جائ شي نيكها وه يوز مع بين مي جوان مون تا معلوم بھے کیا جواب لے ۔اس لئے میں جرأت نہیں کرتا \_ غرض اس حال میں دس روز اور گزرے کہ ہم ہے بات چیت اور میل جول چھے ہوئے پورے بھاس دن ہو گئے بھاسویں ون کامیج کی نمازا ہے تھر کی جیت پر پڑھ کر ٹی نہایت عی ممکین ہو کر بیٹیا ہوا تھا۔ زیمن جھ یر پالکل تکے تھی اور زندگی دو بر موری تھی۔ کسلع پہاڑ کی چوٹی پر ایک زورے چلانے والے نے آ واز دی کد کعب م کوخوشخری ہو میں سنتے می من کر بجدے میں کر کیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سجما كر يكى دور ہو كئى \_حضور الطاف كى نماز كے بعد سعانى كا اعلان فرماد یا جس پرایک فخص نے پہاڑ پر چ ھاکر زورے آواز دی کدوہ سب سے پہلے گئے گئی اس كے بعد ايك صاحب كھوڑے يرسوار بوكر بھا كے بوع آئے۔ يس جو كرا مے مكن وا تھا وہ نکال کر بیثارت وینے والے کی نظر کردیئے اللہ کی تھم ان دو کپڑوں کے سواا ورکو کی میرا میرے پاس نہیں تھا اس کے بعد میں نے دو کیڑے ماتھے ہوئے پہنے اور حضور تا لیکھا ک خدمت میں حاضر ہوا ای طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخری لے کرلوگ مح بیں جب مجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدیں میں حاضر تھے مجھے مبارک یا دو سے کے لئے دوڑے اور سب سے پہلے ابوطلی نے بر حکرمبارک باودی اور مصافحہ کیا جو پیشہ ہی یا د گارر ہے گا میں نے حضور زائل کا کا اوا کا و میں جا کرسلام کیا تو چیرہ انور کھل رہا تھا اورآ ٹارخوشی کے چیرے سے ظاہر ہور ہے تھے۔حضور نا اللے کا چیر وخوشی کے وقت میں جائد كى طرح چكنے لك تھا۔ مى نے عرض كيايارسول الله اميرى توب كى يحيل يد ب ميرى جائيداد جو ہے وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ صفور تالطانے نے فر ما یا اس میں حکی ہوگی کچھ حصدا ہے پاس بھی رہنے دوش نے عرض کیا بہتر ہے۔ خیبر کا حدرہنے دیا جائے مجھے تی می نے نجات دی اس لے میں فرعد کیا کہ بعد ی ج بولوں گا۔

(رواه البخاري كذافي فضائل الاعمال صفحه 34)

# حضرت سلمة كابيعت كرناا ورحضور يظاكام سكرانا

حطرت سلم قرماتے میں کہ ہم حضور فائل کے ساتھ حدیبیا کے اور ہماری چودوسو کی جماعت تھی، پھرا یک جگہ ہم نے پڑاؤڈ الا آپ تاکھانے بیت کے لئے بلایا در خت کے یجے میں نے سب سے پہلے گروہ میں بیت کی ، جب درمیان والاگروہ بیت کے لئے آیا تو آپ ظ نے فرمایا سلمہ آبیت کر، میں نے عرض کیا حضرت میں بیت کر چکا ہوں آپ اللے نے فرمایا مجر بیعت کر، میں نے مجر بیعت کی، مجراوگ بیعت کرتے رہے جب آخری جماعت آئی تو آپنگل نے فرمایا اے سکر" آبیعت کر، میں نے عرض کیا حضرت ض پہلی اور درمیانی جماعت کے ساتھ بیعت کر چکا ہوں، لیکن آپ آٹائل نے فر مایا پھر بیعت كر، يل في تيرى مرتبد بيت كى جرآب تلفظ في محدايك كوارك نيام عطافر مائى - يمر ایک روز آپ تھانے ہو چھااے سکر "نیام کہاں ہے، میں نے عرض کیا حضرت وو میں نے عام کودے دی، وہ مجھے بکریاں چراتے ہوئے ملاتھا۔ بین کرحضور پڑھیم مسکرا دیتے ، پھر فر مایا تیری مثال ای هخص جیسی ہے جو یہ دُ عاکرے ، اے اللہ میں تھے ہے حبیب ما نگما ہوں ایبا حبیب جو بچھے اپنی جان ہے بھی زیاد ومحبوب ہو۔ ( جب اے ل جائے پھر وہ کسی کو ہیہ ( ابن كثير في تفسيرة ۽ قصفحه 228)

#### صحابه كرام كادم كرنا اورحضور يظا كامتكرانا

حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ حضور فاٹی کے سحابہ کی ایک بھا عت ایک سنر میں سکی تو عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ میں بھٹی کر پڑاؤڈ الا، بھا عت صحابہ نے ان سے خیافت چاہی بعنی بچو کھانے کو ما نگاء انہوں نے انکار کر دیا۔ انقاق سے اس قبیلہ کے سر دار کو پچھونے کاٹ لیا تو لوگوں نے ہر حتم کی کوشش کی عمر قائمہ و نہ ہوا، تو ان میں سے کمی نہ کہا کاش! تم ای جماعت کے پاس جاتے جو یہاں آگر انزے ہیں شایدان میں سے کمی کے پاس والے جو یہاں آگر انزے ہیں شایدان میں سے کمی کے پاس کو گی کام کی چیز ہو، تو وہ لوگ صحابہ کرائم کے پاس آگر اور کہا اے لوگو ہمارے سر دار کو

چونے کا ف ایا، ہم نے کوشش کی طرفا کہ وہیں ہوا کیا تہارے پاس کوئی دم وغیرہ ہے؟

ایک نے کہا میں دم جانتا ہوں لیکن تم نے ہمیں کھانا کھلانے سے اٹکار کر دیا تھا۔ اب اللہ کی حتم میں بھی بغیر معاوضہ کے دم نہ کروں گا۔ انہوں نے ایک ربو ڈیکر ہوں پر دشا مندی کر اس فض نے جا کرسورۃ قاتحہ پڑھ کردم کرنا شروع کیا بہاں تک کدوہ مریض تحد دست ہو گیا۔ انہوں نے بطی شدہ کر ہوں کا ربو اصحابہ کے حوالہ کردیا، انہوں نے بحریاں آپس میں تعتیم کرلیں، لیکن دم کرنے والے نے کہا ایسا نہ کرد (حمکن ہے بیا جرت جا کزنہ ہو) بلکہ پہلے صفور تالی ہے تھا وہ بہ بیا جا ہو تی تو تمام ہوئی تو تمام پہلے صفور تالی ہے باتھا نے فرمایا تم کو یہ کیے معلوم ہوا کہ بیسورے دم کا کام دیتی ہے۔ انہا تھے۔ بیان کیا، آپس بی جا جا تھا ہے انہاں مال کو آپس میں تعتیم کرلولین تعتیم میں بھے بھی شریک کرلینا بیہ جو تمام کر آپ تالی بیش بڑے کے کہا تیا ہے۔

(رواه البخاري كذافي ترجمان السنة ج 4صفحه 255)

## حضرت عدی عاسلام لانے پرحضور بھے کا خوش ہونا

حضرت مدی بین حاتم بیان کرتے ہیں کہ می صفور و الظام کی خدمت میں حاضر ہوا،
آپ الظام سجہ میں تشریف فر باتھ ، لوگوں نے جھے دیکہ کہا بیدی ہے۔ مدی کہتے ہیں کہ
میں آپ الظام کی خدمت میں اچا کہ آیا تھا ندمبر ے پاس امان تا مدتھا اور ندکو کی تحریر ، جب
میں آپ الظام کی خدمت میں چی کیا گیا تو آپ الظام نے میرا ہاتھ پکڑلیا، بھے پہلے بیز برل
چی تھی کہ آپ باتھ کی خدمت میں چی کہ بھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں
دےگا۔ انہوں نے کہا چیا نچہ آپ الظام تھے دیکھر کھڑے ہوگئے۔ است میں ایک عورت
بی لئے ہوئے آئی اور اس نے ورخواست کی کہ بھے آپ الظام ہے ایک ضرورت ہے۔
آپ الظام ہے نتے می اس کے ساتھ ہو لئے۔ یہاں تک کداس کی ضرورت ہوری کی اور پھر آ
کر میرا ہاتھ اپنے وست مہارک میں لے لیا، اور جھے اپنے گھر میں لاتے ، لوغری نے فوراً

ايك كدا جيا دياء آپ اللهاس بريد ك، اور ش آپ اللهاك ما حديد بر آپ ڈاٹیٹا نے اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی اور اس کے بعد فریایا سے عدی کون کی چیز ہے جوتم كوسلام ، روكن ب؟ اوراس بات ، كرتم كيوالله كے سواكوئي معبود نييں كياتم جانے ہو كدالله كے سوابيمي كوئي معبود ب؟ ميں نے كہائيس، چركاني دير تك ججے ، بات كرتے رب، پر فر مایا کیاتم اس سے بھا گئے ہو کہ تم اللہ اکر کھو؟ کیا تہارے علم میں اللہ سے بوء كركونى جيز ب؟ على في كما فيل - آب اللل في في الله كا غضب ب اور انساری پر لے درہے کے ممراہ ہیں۔ میں نے عرض کیا میں تو دین عنیف کامطیع بنآ ہوں۔ عدى كابيان ب كدهم ن ويكما كرآب فالطائع كاجهرة انورخوشى كل يزار بكر تحصايك انساري كاميمان يناويا حميا - (دواه النومذي كذافي ترجعان السنة ج 4صفحه (490)

## حصرت ام ايمن وعمل يرحضور تظاكامسكرانا

ام اين يان كرتى ين كدرول كريم تظالك شب عن الصور آب تلفاك مٹی کے ایک برتن میں جو محرے ایک موشد میں رکھا ہوا تھا جا کر پیٹا ب کیا ای شب میں ا ظَاقَ ہے اعْمی تواس وقت جھے کو پیاس لگ رہی تھی جا کر جو پکھاس برتن میں تھا پی لیا اور جھے کو ال بات كاعلم ندقها كدال مين آپ فاهياكا بيشاب ركها جوا تعار جب من جوني تو آپ فاهيا نے فر مایا ام ایمن جاؤاور جو پکھاس برتن میں ہاس کو لے جا کر بہادو میں نے تعجب سے كها بخدا على أو (شب على) اس كو في كلى - وه كيتى إن بيرين كررسول كريم والفلا كريم وي مترابث کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہاں تک کہ دعمان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ آپ آلفائل فرمایا جا تیرے پیٹ ش مجمی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

(رواه حاكم والدار قطني والطيراني وابو نعيم كذافي شرح السنة ج 4صفحه 131)

قال الدار قطني هو حديث حسن صحيح، قال النووي ان القاضي حسينا قال بطهارة جميع فضلاته صلى الله عليه وسلم و هذا قال ابو حنيفة كما قال العيني وقال ابن حجر قدتكاثرت الادلة على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم

## حضرت تمیم داری کے اسلام اور د جال کے قصے پر

#### حضور تظا كالمسكرانا

قاطمہ بن قبیل بیان کرتی ہیں کہ بھی نے رسول کر پہڑھ کے اعلان کرنے والے کو سا وہ اعلان کرر ہاتھ جلونماز ہوئے والی ہے۔ بھی نماز کے لئے تکلی اور رسول اللہ کے ساتھ نماز اوا کی۔ آپ بھٹھ کے اور آپ بھٹھ کے اور آپ بھٹھ کے ہو رہ ہا س کے بعد وقت مکرا ہٹ تھی۔ آپ بھٹھ نے فرمایا ہر فیض اچی اپنی جگہ بیشا رہے۔ اس کے بعد آپ بھٹھ نے فرمایا جاتھ ہو بھی نے تم کو کیوں جھ کیا۔ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے بعد کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ بھٹھ نے فرمایا بخداا بھی نے تم کو شقو مال و فیرو کی تقلیم کے لئے جمع کیا ہے در کی جہاد کی تیاری کے لئے۔ بس صرف اس بات کے لئے جمع کیا ہے کہ جمیم داری پہلے تھرائی تھا وہ آیا ہے اور مسلمان ہوگیا ہے اور جھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے۔ تہیں سے تم کو میرے اس بیان کی تقید ہیں ہوجائے گی۔ جو بھی نے بھی وجال کے متعلق جس سے تم کو میرے اس بیان کی تقید ہیں ہوجائے گی۔ جو بھی نے بھی وجال کے متعلق حمیر اس سے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کھی پرسوار ہوا جس پرسمندروں بھی سنز کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلے کم وجال کے حتمی آدی اور تھے۔ سندرکا طوفان ان کا کا سندگی جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلے کم وجال کے تھیں آدی اور تھے۔ سندرکا طوفان ان کا کا

ید یقتریف لے آئے ہیں اس نے ہو چھاکیا حرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ بھگ کی ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے ہو چھاکیا حرب ہے لوگوں نے ان کے ساتھ بھگ کی ہوتا تھے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے ہو چھاا چھا پھر کیا بھیدر ہا۔ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گر دو تو اس پر تو قالب ہو بھے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کر لیس اور اب بھی تم کو اپنے متعلق بتا تا ہوں۔ بھی کو وہال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب جھے کو یہاں سے تطلنے کی اجاز تسل جائے گی ہی با ہر تکل کر تمام زیمن پر کھوم جاؤں گا اور جالیس دن کے اندراندر کوئی ہتی الی شدہ جائے گی جس بھی واضل نہ ہوں۔ بچو کمہ اور مدینہ طیب کے کہ ان دونوں مقامات بھی میرا واظر ممنوع ہے۔ جب بھی ان دونوں بھی ہے کی ہیں واضل ہونے کا ارادہ کروں گا اس وقت ہے۔ جب بھی ان دونوں بھی ہے کی ہیں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ ہی تھی تھا اس کے سات ہے آ کر جھے کو داخل ہونے کا ارادہ کروں گا اس وقت مقامات کی حفاظ اران کی حفاظ ہونے کے دو ان کی حفاظ ت کر جو ہوں گے کہ وہ ان کی حفاظ ت کر سے ہوں گے کہ دو ان کی حفاظ ت کر سے ہوں گے کہ دو ان کی حفاظ ت کر سے ہوں گے کہ دو ان کی حفاظ ت کر سے ہوں گے کہ دو ان کی حفاظ ت کر سے ہوں گے کہ دو ان کی حفاظ ت کر سے ہوں گے۔

رسول کر میمنا پینی کردی کو منبر پر مار کرفر مایا کدوه طبیبہ بیک مدینہ ہے ہیہ جملہ تمن بار فر مایا۔ ویکھو کہ بیک بات ش نے تم سے میان شدگی تھی۔ لوگوں نے کہا تی ہاں! آپٹا پینی نے بیان فر مائی تھی اس کے بعد فر مایا وہ بحرشام یا بحریمن (راوی کو شک ہے) بلکہ شرق کی جانب ہے اورای طرف ہاتھ سے اشار وفر مایا۔

(رواه مسلم و ابو دائود مختصراً كلافي ترجمان السنة ج 4صفحه 411)

## ايك ديهاتي كى بات من كرحضور ريها كالمسكرانا

حضرت عبداللہ بن سید عن الصنا بحی نقل کرتے ہیں کہ ہم (رئیس السیاسة ) حضرت معاویة بن البی سفیان کے پاس تھے اس مجلس میں لوگوں نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذرج ہونے کا تذکر و کیا ، تو حضرت معاویة نے فرمایا تم خاموش ہوجاؤ میں جمہیں خبر دیتا ہوں کہ ہم ایک مرجہ حضور خالی فیل کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک فخص آیا اور اس نے کہایا رسول اللہ! جواللہ نے آپ آٹیٹا کوعطا فر مایا ہے یا ابن الذیکسین اے دو ذرج شد و کے بیٹے اس ے کچھ کن کر جھے بھی موتایت فر مائیں۔

یہ من کر حضور فاہل مسکرا دیے لوگوں نے کہا اے امیر الموشین دو ذرج ہونے والوں سے کون مراد ہے۔ آپ زمزم کا کنواں حاش والوں سے کون مراد ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عبدالمطلب نے آپ زمزم کا کنواں حاش کرنا چاہا تو بیتم کی کھائی تھی کہ اگر اگر الم کیا تو ایک بیٹا ذرج کروں گا۔ جب کنواں خاہر ہوگیا تو قرید ڈالا کمیا تو صفور فاہل کے کا در ودومرے ذرج ہونے والد کا نام فکلا ، ہالا خران کے بدلہ مواونٹ قربان کے مجے اور وود ومرے ذرج ہونے والے حضرت اساعیل علیہ السلام تھے۔

(رواه ابن جرير كذافي تفسير ابن كثير ج 4صفحه 24)

#### حضور تظاكا أمت كود كي كرمسكرانا

#### حضرت سواد بن قارب عاسلام لانے پرحضور مالی کا خوش ہونا

ایک روایت بی ہے کہ حضرت عرصح بدیلی لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک فخض گزراء آپ سے کہا گیا کہ آپ اس فخض کو جانے ہیں؟ آپ نے فرمایا جھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ایک فخض کو اللہ تعالی نے اپنے ٹبی کی خبر فیمی طور پر دی ہے اس کا نام سواد بن قارب ہے ووا پٹی قوم کا سردار ہے جس نے اس کونیس دیکھا۔ لین اگر وہ زیم ہے تو وہ

دمول اكرم الكالح كاستمرا يشي بی تخص ہے، پھر حضرت عرائے اس کو بلوا کر ہو جھا کیا تو سواد بن قارب ہے۔اس نے کہا ہاں، حضرت عرقے اس سے کہا کہ تواہیے اسلام لانے کا واقعہ بیان کراس نے کہا اے امیر الموتین میں ایک رات نینداور بیداری کے درمیان تھا کہ میرے باس میری جنی آئی اور یاؤں کی حرکت ہے جھے اُٹھایا اور کہااے سوادین قارب اُٹھے اور سوچ اور عقل کر اگر تھے عقل ب\_ او كى بن عالب مى ايك في آيا ب جولوگوں كو الله كى طرف بلاتا ب اوراس كى

مراس نے بیشعر کے:

ماوت کی دموت دیا ہے۔

عبجيت لبلجين والجسياهيا وتسدها العيسس بساحيلامها تهسوى السبي مسكة تبسغسبي الهسدي مساخيسر السجسن كسانسجسا مسسه فساوحسل السي السصفوسة مسن هساهسم وامسسم بسسغيتك السسى وامسسسه

مجروه دوسری رات آئی اور بھی بات کھی مجروہ تیسری رات آئی اور بھی بات کھی اورو واشعار بھی پڑھے، تو میرے دل ش اسلام کی محبت واخل ہوگئی۔ میں نے میج اپنا سامان سفر تیار کیااور مکہ کی طرف چل دیارات میں مجھے خبر لمی کہوہ

というとうなってとかったというととう وہاں تھ کر میں نے ہو جھا صفور تھے کہاں ہیں۔ او کوں نے کہا سجد میں، میں

مجدي الله آپ نے فرمايا قريب موجا- آپ بار بار فرماتے رہے يهال تک كديش آپ کے سامنے بھی حمیا ۔ حضور فاللطے نے فر مایا وہ قصہ بیان کر ، میں نے وہ قصہ سنایا اور مسلمان ہو میں۔صنور فاتھا اور آپ کے محاب میرے اس واقعہ سے خوش ہو مجھے اور ان کی خوشی کے آثار

ان کے چیروں پر دکھائی دیتے تھے۔ بیس کر حضرت مخراً شھے اور ان سے چٹ مجھے اور فر مایا

# حضرت ابوبكر"ك كثر"ت اعمال و كمير رحضور بالله كالمسكرانا

حضرت الى امار قرماتے میں کدا یک دن صفور تا بھٹانے دریافت قرمایا کرتم میں 
ہے کی نے روزہ کی حالت میں میں کا کوگ خاموش ہو سے حضرت ابد بھڑنے فرص کیا۔
میں نے یا رسول اللہ پھر آپ نے پوچھا آئ کی نے مسکین کو صدقہ دیا؟ لوگ خاموش 
دہے۔ حضرت ابو بھڑنے عرض کیا میں نے یارسول اللہ پھر آپ نے دریافت کیا آئ جنازہ 
کے ساتھ کون گیا؟ (اور کس نے جنازہ پڑھا) لوگ خاموش دہے حضرت ابو بھڑنے فرص کیا 
میں نے یا رسول اللہ ، پھر آپ نے پوچھا آئ مریض کی میادت کس نے کی ؟ حضرت ابو بھڑ 
نے مرض کیا میں نے یارسول اللہ ، (بیس کر) حضورت الحظام سکرا دیے اور فرمایا حم ہے اس 
نے مرض کیا میں نے تی دے کر جھے مبدوث کیا آئ بی خصوصیات جس آدی میں جمع ہوگئی وہ 
جنت میں داخل ہوگا۔

(اخرجه العلا في ميوته كذافي الرياض النضوة في مناقب العشرة صفحه 174)

#### صحابة كابارش سے چھپنااور حضور تھے كامسكرانا

حضرت عائد حمر اتى بين كدلوگوں نے حضورة الفظام تقدا اور بارش شد ہونے كى فئايت كى تو آپ نے كہا حمد گاہ ش منبرركھا جائے چنا نچه منبرركھ دیا گیا، اور سارے لوگ فظاء آپ منبر پر تشریف قربا ہوئے اللہ كى حمد و ثنا كى پھر فربایا تم نے قبط و بارش كے نہ ہونے كى فئايت كى ہے، اوراللہ تعالى نے تھم دیا ہے كہ تم ذعا با تكوش قبول كروں گا، پھر فربایا الحمد أله رب العالمين ( الرحمن الرحيم ( مالك يوم الدين ( الا الا الله الا الله عنه ما يريد، اللهم انت الله الا انت الفنى و نحن الفقراء ( )

ہم پر ہارش نازل کر اور اس ہارش کو جارے گئے فائدہ مند بنا و ہے۔ گھرآپ

اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے رہے۔ یہاں تک کرآپ کی تلطیوں کی سفید کی ویکھائی وینے گئی ،

گھر لوگوں کی طرف پھرے اور اپنی چا ور کو اُلٹا کیا اور شہرے اثر کر دور کھت تماز استشقاء

فر ہائی ، الله تعالی نے فور آبادل کیا ہر فرما دیئے جن سے بکلی چکی اور گرج سائی دی ، پھر الله

تعالی کے تھم سے ہارش بری (اور اس قدر بری) کے ابھی آپ تھی آپ تھی اُلٹے اُلٹے وائی شہر آپ کے انہی آپ تھی آپ کھی کے وائی شہر آپ کا بھی اور کر جا جی اُلٹے بیا وگا ہوں کی طرف بارش سے بچنے کے لئے تو مسکراو سے اور مسکراتے کہ آپ تھی گئے کہ اُلٹہ اللہ السنن صفحہ 325)

وازے مہارک نظر آنے گئے۔ (دواہ ابودانود کلنا تھی آلار السنن صفحہ 325)

## ایک دیهاتی کی بات من کرحضور بان کامسکرانا

حضرت الو ہر ہے اللہ و بہاتی جین کدایک روز حضور تا اللہ ہنت کا تذکرہ قربار ہے سے آپ کے پاس ایک و بہاتی جیفا ہوا تھا، آپ نے فربا ایک فیض جنت میں کہا گا اے رب میں کا شت کا ری کرنا چاہتا ہوں ، اس سے کہا جائے گا کیا اس جنت میں جیس کہا گا ہو وہ چیز جین جو تو چاہتا ہے وہ عرض کرے گا ضرور تمام چیز یں موجود ہیں، لیمن میں ذراعت کو پہند کرتا ہوں بس فورا چ ڈالا جائے گا اور ایک لیحہ میں کھیتی پک جائے گی اور صاف ہو کر ( گندم ) کے وجر لگ جائے گی اور صاف ہو کر ورشین ہوتا، بیس کے لیا اسان آوم کو سرفیس ہوتا، بیس کرایک و بیہائی نے کہا ہے چاہت تو صرف قریش یا انسار کریں گے کہا تھے کہا ہے جائے گی اور صاف کریں گے کہا تھے کہا ہے چاہت تو صرف قریش یا انسار کریں گے کہا تھے کہا ہے کہا ہ

(رواه البخاري كذافي التذكره للقرطبي صفحه 533)

## ایک یبودی کی بات س کرحضور بین کامسکرانا

حضرت ابی سعد خدر کافر اسے بین کر حضور فاہلے نے فربایا کہ قیا مت کے ون

تمام زیمن آیک روٹی بن جائے گی اور اللہ تعالی اس کو ایک ہاتھ یں لے لے گا جیسا کہ تم

اپنی روٹی سنر میں ساتھ لیتے ہواس ہے اہل جنت کی مجمانی ہوگی ایک بیودی آیا اس نے کہا

اے ابد القاسم اللہ تعالی تھے پر پر کت نازل فربائے میں آپ کو بناؤں کہ قیا مت کے ون

جنتوں کی مجمانی کس چیز ہے ہوگی آپ نے فربایا بتا اس نے کہا قیا مت کے دن ساری زمین

ایک روٹی بن جائے گی جیے کہ آپ پہلے فربا چیئے تھے، لین اس کی بات من کر اس کی طرف

د کھے کر مسکرائے بھاں تک کہ آپ کے وانت مبارک ناہر ہو گئے۔ پھر اس نے کہا جنت

والوں کا سالن بناؤں؟ آپ نے فربایا، بتا، اس نے کہا بیل اور چھل کے چگر کے کہاب ہوں

عرب کوسر بزار آدی ل کر کھا کیں گے۔

(رواه البخاري و مسلم كذافي التذكرة للقر طبي صفحه 401)

#### الل معرفت كاعزاز و مكه كرحضور بظيرًا كالمسكرانا

صرت الس فرائے میں کہ صفوظ فیل نے فرمایا جب اللہ تعالی تمام لوگوں کو جمع کرے گاتو موش کے بیٹجے ہے آواز آئے گی کہاں میں اللہ کی معرفت والے، کہاں میں نیکی میں جلدی کرنے والے، کچھ لوگ کمڑے ہوں کے اور چلتے چلتے اللہ تعالی کے سامنے بیٹی جا کیں گے۔ اللہ تعالی باوجود جانے کے دریافت کریں گے، تم کون ہو؟ وہ موش کریں گے ہم آپ کی معرفت حاصل کرنے والے میں اور تو نے ہی ہم کواس کا اللی بنایا تھا۔ اللہ تعالی فرما کیں گے تم تی کے جو پھران سے کہا جا وجنت میں میری رحمت سے داخل ہوجا و۔

یہ (اعزاز واکرام) دیکھ کرحضون کا ایکا مسکرا دیے پھر فرمایا مبارک ہواللہ تعالی نے تم کوقیا مت کے بولناک منظرے بچالیا۔ (اعوجہ الفرطبی فی الند کرہ صفحہ 435)

# حضورة الطخط كاا بني والده كے ايمان كى وجہ ہے مسكرا نا

حضرت ما تعرقر ماتی بین کرہم نے صفور والطا کے ساتھ تی کیا آپ تی ان کھائی

اس سے گزرے تورور ہے تھے، پریٹان تھے، صفرت ما تصفیح ہیں آپ کے روئے

میں بھی روئے گئی۔ پھر آپ سواری سے اتر سے اور فر مایا اے ما تعیقہ بھے پکڑ لے، شی

نے پکڑ کر اون کے ساتھ منعا ویا۔ (لیمنی اون کو کلیے بنا دیا) کائی دیر بحک آپ بھے سے دور

میرے مال باپ آپ پر قربان ہول جب آپ اتر سے تھے تورور ہے تھے اور شی بھی آپ

میرے مال باپ آپ پر قربان ہول جب آپ اتر سے تھے تورور ہے تھے اور شی بھی آپ

میرے مال باپ آپ پر قربان ہول جب آپ اتر سے تھے تورور ہے تھے اور شی بھی آپ

میں اپنی والد وآ من کی آپ باس سے گزراتھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کوز نہ و کرنے کا

سوال کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کوز نہ و فرما دیا پھر وہ بھی پر ایمان لائی کھر اللہ تعالیٰ نے اس کوز نہ و کرنے کا

لوٹا دیا۔ (اعرجہ العرطی فی الند کرہ صفحہ 16)

فائدو:اس روایت کوعلاء نے موضوع کیا ہے کیونکداس کے مقابل سلم کی مجے روایت موجود ہے، اوراس کی سند جس جمول راوی بھی جیں-

# حضور اللي كا حضرت عمر كود كي كرمسكرانا

صفرت این عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تا نظائے صفرت عمر کی طرف ویکھا اور مسکرائے مجر فرمایا اے این قطاب! تھے معلوم ہے کہ میں تیری طرف و کچھ کر کیوں مسکرایا؟ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔

حضور و المنظر في فرما يا كرا الله تعالى في عرف كى رات تيرى طرف شفقت اور رحمت عدد يكها ب اور تقيد اسلام كى حالى بناديا ب-

(اخرجه العلاء في سيوته كلفي الوياض النضو في مناقب العشرة صفحه 308)

#### كهاني ميس بركت وكي كرحضور الظاكام سكرانا

(اخوجه طبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة ج 1صفحه 333)

#### قیامت کے دن دو محصول کے مکالمہ پرحضور بھے کامسکرانا

حفرت الديرو فرات بين كديم حفوظ الله كم ما تحد الكدون بين بوع تقد من في حكا كد حفوظ الله المسترارب تقريكي في كها يارمول الله الآب كون بق بي ؟ آپ فرما يا ميري امت كدو آدى الله تعالى كرما من صاب و كتاب كرك كمزے تقر، ايك فركايارب! اس في مجو پرظم كيا ہے آپ اس سے بدلہ لے كرديں۔ اللہ تعالی فرما کیں گے اپنے ہمائی کا حق دو، دو حرض کرے گا کہ میری نیکیاں تو ختم ہوگئیں،
حق لینے والا کیے گا ، اے رب میرے گنا ہوں کا بو جو اس پر ڈال دے ۔ یہ بیان کرتے
ہوئے صفور تا بھٹے کی آتھوں ہے آ نسو جاری ہو گئے پھر فرما یا بیچی تی کا دن ہوگا ' پھر اللہ تعالی
حق لینے والے ہے کیے گا او پر دیکھ اور جنت دیکے، دو او پر جیب و فریب تعتیں دیکھے گا ، اور
پوچھے گا بیرس کے لئے ہیں؟ اللہ تعالی فرما کی گے جو اس کی قیت ادا کرے، دو حرض
کرے گا اس کی قیت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرما کی گئے ہی ادا کر سکتا ہے، دو

اللہ تعالی فرمائمیں مے اپنے بھائی کو درگز رکرنے سے، وہ عرض کرے گا اے رب! میں نے اس کومعاف کیا ،اللہ تعالی فرمائمیں گے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا وراس کو جنت میں داخل کردے۔

پھرآپ نے فرمایا: اللہ ہے ڈرواورآ کی جی اصلاح کرو کینی ملے کرو، کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن مسلمانوں کے درمیان ملے کروائیں مجے۔

(رواه ابن ابي الدنيا في كتاب حسن الظن و كذافي التذكرة للقر طبي صفحه 319)

### حضور تظاکا پی قوم کے صدقات آنے پرمسکرانا

عکراش بن ذویت کہتے ہیں کہ میری قوم بنی مرو نے بھے ذکو ہ کا مال وے کر حضور تالیج کی خدمت میں روانہ کیا، میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، آپ مہاجرین وانسار کے درمیان تشریف فرما تے، میں اونٹ کے کرحاضر ہوا۔

آپ نے پوچھا کون لایا ہے؟ پس نے کہا عراش بن ذویت۔ آپ نے فرمایا نسب بیان کر، پس نے مرو بن عبید تک نسب بیان کیا بیٹ کر حضور فائل مسکرا دیے اور فرمایا بیری قوم کے اونٹ ہیں بیری کوم کی زکوہ ہے پھر فرمایا ان کو بیت المال کا نشان لگا کر ان کے ساتھ ملا دو، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور ام سلم سے کھر تفریف لائے، اور پوچھا کیا کھانا

ے؟ توایک بیالداد یا حمیاس میں ثرید تھااور کوشت کے کوے تھے۔

مى نے كھانا شروع كيا ميرا باتھ بيالدكى برجاب چكر لگانا تھا آپ تا للے نے باتھ پُڑ کرفر بایا اے مراش ایک جگہ سے کھاؤ کو تک سارا کھانا ایک حم کا ہے، پرایک پلیٹ عى كى خل وركوري لائى كلي، قرآب كالله كالداس عن برطرف چكر كاناتها، آپ فالل نے فرمایا اے مراش جال سے جا ہے کھا کو تک ریکھا ڈاکٹ حم کا فیس ہے۔

(رواہ ابو یعلیٰ کذافی تقسیر ابن کثیر ج 4صفحہ 346)

## سورة الم نشرح كے نزول يرآ پ الله كامسكرانا

حفرت حسن عدوات بكدايك دن حفود الظاهر يزع فوش خوش كلفاور بس رب مضاور بيفرمار بع كد بركز ايك مردويرون برعاب بين آعتى -كِوْكَدِقْرَ آن شِي بِان مع العسو يسوا ان مع العسو يسوا (رواه ابن جرير و كلافي تفسير ابن كثير ج4صفحه 642)

## ا یک محض کا اللہ تعالیٰ ہے گواہ طلب کرنے پر حضور تاہیم کامسکرا نا

حضرت الس فرمات يس كريم حضور الله ك ياس بس رب تعاور آب الله خود بھی بنس رے تے ،حضو واللے نے دریافت کیا جمیں بتد ہے کدیس کوں بنس رہا ہوں؟ صحاب كرام نے جواب ديا الله اوراس كارسول كى جاتا ب\_آپ الل نے فرمايا ايك بندو كالي رب ع قاطب مون ير، وه كدر إب الدب كياتون جي ظم كرن كاقوت ٹیں دی؟ اللہ تعالی فرمائیں مے بے فک، وہ عرض کرے گا' پھر ٹیں اپنے خلاف اپنے علاده کی کی گوای قبول شکروں گا۔

الله تعالى فرما كي كي آج تو خودى ابنا حاب كرنے كے لئے كافى باوركراماً كاتين تيرے كواه يں محراس كے مند يرموركادى جائے كى اوراس كے اعتداء سے كہا جائے مح كر بولوتواس كاعضاء بدن اس كفلاف كوابى وي ك-الخ (دواه مسلم و كذافي التذكره للقنوطس صفحه 327)

## سورة كوثر كے نازل مونے يرحضور بي كامسكرانا

حفرت الن فرماتے ہیں کدایک دن حضور فاہلے ہمارے ساتھ تھریف فرماتے اچا تک آپ پر خنو دگی می طاری ہوئی' پھرآپ نے مسکراتے ہوئے سرمبادک آشایا۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا انجی ابھی بھے پرسورۃ الکوثر نازل ہوئی ہے' پھرآپ فاٹل نے سورۃ کی طاوت فرمائی۔

بسم الله الرحمن الوحيمO

الا اعطيناك الكوثر ٥ فصل لربك والحر ٥ وان شائتك هوالابتر ٥

پھر فرمایاتم جانتے ہو کوڑ کیا ہے؟ ہم نے حرض کیا اللہ اور اس کا رسول تی زیادہ جانتے ہیں۔آپ آلٹیل نے فرمایا ہے دو نہر ہے جس کا میرے رب نے جھے نے وعدہ کیا تھا وہ حوض کی طرح ہے قیامت کے دن میری اُمت اس پرآئے گی۔ ان کے چینے کے برتن ستاروں کی تعداد کے بقدر ہوں گے۔

(رواه مسلم و كذافي التذكره للقر طبي صفحه 349)

### بشارت کی وجہ ہے حضور نظام کا خوش ہونا

حضرت الى طلير انسارى كتبري كدا يك دن حضور تا الطير النسك لائے اور آپ خوش معلوم ہور ہے تھے اور خوشی كرآ تار آپ كے چرة مبارك پر دكھا كى ديتے تھے۔ میں نے عرض كيا حضرت آج تو بہت خوش معلوم ہور ہے ہيں؟ آپ نے فرمايا بمرے رب كى طرف ہے امجى وق آئى ہے كہ جوفض آپ كى أمت میں ہے آپ پر درود پڑھے گا اللہ تعالى اس كے نامہ الحال میں دس تيكياں لکھے گا اور دس گنا و معاف كرے گا اور دس در ہے بلند (رواه احمد والطيراني كذائي تفسير ابن كثير ۽ 3صفحه 616)

-625

## حضرت عا مُشرِّ كي پندو كيوكر آپين كامتكرا نا

صفرت عائش فر ماتی جس کہ جب اللہ تعالی نے صفور و فرا کے اپنی یو ہوں کے بارے بیل کہ (ان سے کیو جو سامان دنیا جا ہتی جس وہ آپ سے ملحدہ ہو جا سی لینی ان کو طلاق دے دو اور جو بقنا عت رہتا جا جس دہ رہتا ہوں گئین تو اس کے فیصلہ میں جلدی نہ لا نے اور جھ سے کہا کہ حمیس ایک معالمہ کا افتیار دیتا ہوں لیکن تو اس کے فیصلہ میں جلدی نہ کرنا جب تک اپنے دالدین سے مشورہ نہ کر لے۔ میں نے عرض کیا کہ دہ کیا ہے؟ تو آپ نا کھیا ہے اپنے دالدین سے مشورہ نہ کر لے۔ میں نے عرض کیا کہ دہ کیا ہے؟ تو آپ نا کھیا ہے اپنے دہ کرنائی۔

يابها النبي قل لا زواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين امتعكن وامسرحكن سراحا جميلاه وان كنتن تودن الله و رسوله والدار الاخرة قان لله اعد للمحسنات متكن اجراً عظيمًاه

میں نے فورا کہا میں اللہ اوراس کے رسول اور آخرت کو پہند کرتی ہوں اس میں ابو بکڑا ورام رومان سے مشورہ کی کیا منر ورت ہے۔ بیس کر حضور من پین مسکرا دیے اور مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ (تنیرائن کیٹرٹ 3 سفہ 581)

## حضور بي كاايك فخض ہے خوش طبعی كرنا

حضرت انس فرباتے ہیں کہ ایک فض حضور الظام کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سواری کی ضرورت ہے جھے اونٹ پر سوار کروا و جیجے ۔ حضور الظام نے (بطور مزاح) اس سے فربایا میں تو تھے اونٹ کے بچہ پر سوار کروں گا اس فخص نے پر یشان ہو کر کہایا رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ لے کرکیا کروں گا؟

صنورتا كل نے فرمایا بوے اوٹ كو بھى تو اوننى نے جنا ہے۔ يعنى يہ بھى اوث

كالجدى ب-(رواوالرةى فى المراك سفد 17)

## حضور ﷺ کا ایک عورت سے خوش طبعی کرنا

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور طاقتا کی خدمت میں ایک بوڑھی مورت جس کا عام حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب تھا تشریف لا کمیں (جو آپ تا تاثیل کی اور میرے والدکی چوپھی تھیں )اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے وَ عافر ما کمیں کہ اللہ تعالیٰ جھے جنت میں وافل فرما ہ سے۔

حضورة الطائم فرمايا: ا علان كى مال إجنت عن بور صيال واطل نبيس مول

5

وہ من کر روتی ہوئی چلی کئی، حضور فائل نے کسی سے کہا جاؤاں کو خرود کر تو پوصا ہے کی حالت میں جنت میں واعل نہیں ہوگ ۔ (بلکہ جوان ہو کر واعل ہوگ) کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو جوان یا کرہ بنایا ہے۔

## حضرت عراكى بات س كرحضور الطياكا خوش مونا

حضرت حبداللہ بن ابت فرماتے ہیں کہ حضرت محرّ جا میں اور عرض کیا ہمرا
گڑر بنو قریظ ہے ہوااس میں میرا دوست ہاں نے مجھے قورا قا کا ایک مجموعہ دیا ہے ، کیا
اس کو میں آپ تا تظامی چیش کروں ( یعنی پڑھ کرسناؤں ) یہ سنتے ہی صفور فاتھا کا چیرہ مبارک
خسرے سرخ ہو گیا۔ ( یہ و کچو کر ) حضرت عبداللہ بن ابات نے کہا اے حمر کیا تو
حضور فاتھا کے چیرے کوئیس و کھا؟ (جب حضرت عراف ہی اسلام ہونے پروکو بدلہ ہوا پایا )
تن ہونے پرداختی ہیں۔

يين كرحضورة الفظ خوش موسخ ليني آپ كا غصه دور موسيا اور پحرفر ماياتم باس

ذات کی جس کے بینندی میری جان ہے اگرتم میں موئی علیدالسلام زندہ ہوتے پھر بھی اگر تم ان کی اجاع کرتے تو تم محراہ ہوجاتے ،ایک روایت میں ہے کدا گرموئی علیدالسلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اجاع کے بغیر چارہ کارندہوتا۔

(رواه احمد و كذافي تفسير ابن كثير ج 2صفحه 569)

# حضرت عباس كى حرص و كمهر كرحضورة فالفيخ كالمسكرانا

حضرت حمید بن بال کہتے ہیں کہ طاء بن حضری نے بحرین والوں سے جزیہ وصول کر کے حضورت حمید بن بال کہتے ہیں کہ طاء بن حضری نے بحری علی اور تسلیم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اتنا کیر تعداد میں بال نہ پہلے بھی آیا اور نہ بعد میں، بیائ بڑار تھا۔ اس کوصف پر پھیلا ویا کیا اور اعلان کروایا گیا کہ جس کو مال چاہئے لے جائے گن کروینے کا روان فیس تھا۔ حضرت اعلان کروایا گیا کہ جس کو مال چاہئے لے جائے گن کروینے کا روان فیس تھا۔ حضرت حیات آئے اورا پی چاور میں بہت سامال جع کرایا جب اس کو آٹھانے گئے تو نہ افتا تھا۔ حضورت کیا اور اللہ میں میں بہت سامال جع کروش کیا یارسول اللہ میں میں برے سر پر کھو ہے۔ یہ دیکھ کر حضورت کیا اور فرمایا اس سے کم کرو بھنا خود آٹھا تھے ہوا تنا کے جاؤ۔ (تفسید این کئیر ج 2صفحہ 1998)

## میدان بدر میں جرئیل علیہ السلام کے اترنے پر حضور مال کا مسکرانا

کی احادیث میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ بدر کے دن صفور تھا کے گئے ایک سائبان نما کمرہ بنایا ممیا تھا۔ صفور تا گھا اور حضر ت ابو بکڑ دونوں وہاں ڈھایا تگ رہے تھے۔ (حضرت ابو بکڑ کہتے ہیں) کہ صفور تا گھا کو او گھے آگئی مجرآ پ تا گھا مکراتے ہوئے اُٹھے اور پھرا پنے کمرہ سے ہیں آیت تلاوت فریاتے ہوئے با ہرتشریف لائے:

سيهزم الجمع ويولون الدبر ٥

رسول اكرمزالله كي محراجي

الرجد: تمها دافكر باركا بين بيركر بعاع كا- (تغيران كيرن مل ع 6 - (عدان كيرن من ع مل 356)

#### حضور بي كابديد كود مكيدكر بنسنا

حفرت قیم داری حضور تالیل کے لئے بیشدایک مظیر وشراب کا ہدیداایا کرتے تھے۔ (اگر چرحضور تالیل بیشہ سے شراب نیس بیا کرتے تھے لین کوظہ حرمت نازل نیس ہوئی تھی اس لئے قبول کر سے کسی دوسرے کو ہدیہ کردیا کرتے تھے)

جبشراب کی حرمت نازل ہوئی تو دو پھر ہدیدلائے (غالبّان کوحرمت کا علم نہ ہوا ہوگا ) جب حضورۃ ﷺ نے اس کو دیکھا تو ہنس پڑے اور فرمایا بیتواب حرام ہوگئی ہے۔ حصرت قمیم داریؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو چھ کراس کی قیت سے لفح عاصل کریں۔

آپ الطفائے فرمایا اللہ تعالی یہود پرافت کرے جب ان پرگائے اور یکری کی چر بی حرام کر دی گئی تو انہوں نے اس کو پکھلا کر بیا۔ اللہ کی تھم! جس طرح شراب حرام ہے اس طرح اس کی قیت سے نفع اُٹھانا بھی حرام ہے۔

(رواه احمد و ابو يعلي كذافي تفسير ابن كثير ج 2صفحه 116)

#### انصار کی جاں شاری پرحضور ﷺ کا خوش ہوتا

حضرت موی طیرالسلام نے جب اپنی قوم سے کہا چلولای تو انہوں نے کہا ہم یہاں ہیں تو اور جیرارب جا کر لڑو۔ جب ملک فلخ ہو جائے تو ہم اس ملک بل داخل ہو جا کیں گے۔ لیکن جب حضورة الجیلئے نے بدر کے موقع پر شرکین سے مقابلہ کے لئے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکڑنے اچھا مشورہ و یا دوسرے مہاجرین نے بھی اچھا مشورہ و یا لیکن آپ تا بھی بار بار فر باتے جے اے مسلما تو ! مجھے مشورہ و واور اس بات سے آپ کا ارادہ بیر تھا کہ انسار ال پر حفرت معد بن معاق نے عرض کیا حضور ،آپ ہم سے پوچھنا چا ہے ہیں؟
حم ہاس ذات کی (جس کے قبضہ علی ہماری جان ہے) اور جس نے آپ کوئی دے کر
بیجا ہے اگر آپ دریا علی کو دنے کا تقر دیں گے قو ہم دریا علی کو دجا کیں گے۔ اگر آپ پیاؤ
سے کو دنے کا تھم دیں گے قو ہم پہاڑ کو دنے کو تیار ہیں۔ ہم قوم موئی کی طرح یہ ٹیس کیس گے
کہ ہم کیاں بیٹھے ہیں تو اور تیمار ب الاو، بلکہ ہم تو آپ کے داکی بھی لایں گے، با کیس بھی
لایں گے، آگے بھی لایں گے بچھے بھی لایں گے۔ یہ من کر حضور تا بھی تھی اور
آپ تا بھی کا چرہ مبارک چک آ تھا۔ (تعسید اس کتید ہے عصصہ 60)

### حضرت عبداللدين مغفل كى بات من كرحضور ريكا كالمسكرانا

حضرت عبداللہ بن مففل کہتے ہیں کہ جنگ خیبر میں مجھے ایک چربی کی مجری ہوئی حملی ملی ، میں نے اس کو بقل میں لے کر کہا آج اس جیسی چیز میرے علاوہ کی کوئیس ملی ہو گی۔ (میری اس بات کوحضور میں گھٹے میں رہے تھے لیکن مجھے خبر ندھی ) جب میں اوھر متوجہ ہوا تو حضور میں کھٹے مسکراد ہے۔ (تفسید ابن محلیر ج 2صفحہ 26)

#### قبله بعدان كاسلام لانے پرحضور تظیم کا خوش ہونا

تدان یمن کا ایک بهت برا اقبیلہ ہے۔ حضوظ الفاق نے اول خالد بن ولید ہو وجوت کی خرض سے ان کی طرف بھیجا۔ وہ چھ ماہ تغیرے رہے تکرکسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ بعد ازاں آپ تا تھائے نے حضرت ملی محفظ دے کررواند فر ما یا اور بیفر مایا کہ خالد ہو واپس بھیج و بیا، حضرت علی نے جا کرسب کو بھے کیا اور آپ تا تھی کا خطر پڑھ کر سنا یا اور اسلام کی دعوت وی، دوسارا فیبلدا یک تی دن عمی مسلمان ہوگیا۔

حفرت على في تحرير ك ذريد ي آپ توليل كواس كى اطلاح وى \_ آپ في اطلاح على هددان، اطلاع على هددان،

السلام على هددان السلام على هددان قبله بعدان يرسلام بو قبله بعدان يرسلام على بو قبله بعدان ير سلامتي بو ، قبله بعدان يرسلامتي - (دواه البيهي كذاني سيرعة العصطلي بير قصف 113)

### حضرت عكرمة كامسلمان كوقل كرنا اورحضور يظي كامسكرانا

ایک روایت میں ہے کہ ظرمہ ہے آلی از اسلام فتح کمہ کے دن ایک مسلمان ان
کے ہاتھ سے شہید ہوگیا تھا۔ جب صفور فائل کی اطلاع کی تو مسلمان ہوں
اور متعقول دونوں بی جنت میں ہیں۔ یعنی اس طرف اشارہ تھا کہ عنقر یب مسلمان ہوں
گے۔
(مدارج النبوت ج 2صفحہ 393 کلافی المصطفیٰ ج 3صفحہ 45)
ام سلم "کہتی ہیں کہ حضور و کھٹا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے خواب میں ایوجہل
کے لئے جنت میں ایک خورد مجھا جب عرمہ مسلمان ہوئے تو آپ تا گھٹا نے ام سلم" سے کہا کہ کارس کی تعییر ہے ہے۔
کراس کی تعییر ہیں ہے۔

(اصابه لا بن حجر كذافي سيرة المصطفىٰ ج 3صفحه 45)

صفرت مکرمر مسلمان ہوئے کے بعد جب طاوت کے لئے بیٹیتے اور قرآن کو لتے تورو تے رو تے فٹی کی کیفیت ہوتی اور ہار ہار سے کہتے دنا کسلام رہے۔ هسذا کلام رہی سے میرے پرودگار کا کلام ہے۔

(احياء علوم الدين للغزالي ج 1صفحه 253 كذافي سيرة المصطفى ج 3صفحه 45)

## كعب بن ز مير كاسلام كالان يرحضور اللي كاخوش مونا

کعب بن زبیر مشہور شامر تھے۔ حضور تا کھا کہ جو ش اشعار کہا کرتے تھے۔
بیان میں سے جی جن کا خون آپ تا گھانے فتح کمدے دن مباح قرار دے دیا

تھا۔ یہاں دن مکہ سے بھاگ مجھ تھے۔ بعد میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کرمشر ف بااسلام ہوئے
اور آپ تا گھانے کی تعریف میں قصیدہ کہا جو بابت سعادہ کے نام سے مشہور ہے۔

حضور والمنظم ان عيت زياده خوش موسة اورا في عاورمبارك اعتابت فرماني - (سيرة المصطفى ج 3صفحه 47)

#### عتبدا ورمعتب کے اسلام لانے پرحضور تلظا کا خوش ہونا

حضرت عبائ قرباتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضورتا بیٹا نے بھے ہے کہا ہے دونوں سے مجائی تہارے دونوں سے بیٹے عتبہ اور معتب پسران لبب کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ روپوش ہیں آپ تا بیٹا نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ، میں سوار ہو کر مقام عرفہ گیا وہاں ہے دونوں کو اپنے ساتھ لایا ،آپ تا بیٹا نے ان کے سامنے اسلام فیش کیا ، دونوں نے اسلام قبول کیا اور آپ تا بیٹا کے رہیعت کی۔

پھر آپ ناپھی کرے ہوئے اور دونوں کا ہاتھ پکڑا ہاب کعیہ کے قریب دیر تک وُعا کی ما تھے رہے چکر داپس آئے تو چرو انور پر مسرت (اور خوشی) کے آٹار کا ہر تھے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ سرور رکھے کیا بات ہے، آپ تا پھیے فرمایا میں نے اپنے رہ سے اپنے بچا کے دونوں بیٹے ماتھے تھے اللہ تعالی نے بچھے عطا کر ویئے اور میرے لئے ان کو ہیدکردیا۔

(الخالص الكبرئ ج1صفحه 264 كذافي سيرة المصطفي ج 3)

## حصرت عمير بن عدى كاايك يبودية كوتل كرناا ورحضور بالطاكا خوش بونا

عصماء ایک بیودی مورت جوحنور پیلیم کی ندمت میں اشعار کہا کرتی تھی اور طرح طرح سے آپ کواند اسپیماتی تھی لوگوں کوآپ سے اور اسلام سے پیمنو کرتی اور میر میں ایام ما ہواری کے خون آلود کپڑے لاکرڈ الا کرتی تھی۔ انجمی آپ میدان بدر میں تھے کہ اس نے پھر تو ہیں آمیز اشعار کیے۔

حضرت عمير من عدى كوسفته على جوش آكيا اوريه منت ماني اكر الله تعالى كفضل

ے رسول اللہ بدر سے مح وسالم والی آ کے تو اس کو می ضرور قل کروں گا۔

ےرسول اللہ بدر سے ق وس موہ ہیں، سے وہ ان وصلی رسول اللہ بدر سے وہ ان وصلی رسول اللہ جب بدر سے کا مما ان تکریف لائے تو عمیر ارات کے وقت تکوار کے کر روانہ ہوئے اور اس کے محمد ما موان کے حصماء کو ہاتھ سے نولا اور بچ اس سے دور کئے، اور تکوار کو سینہ پر رکھ کر اس زور سے دہایا کہ بیشت سے یار ہوگئی۔

ے وراوں ۔ عذر پوری کر کے والی آئے اور میج کی نماز کے بعد آپ کو اطلاع دی اور عرض کیا یارسول اللہ اس بارے میں جھے کوئی مواحذ وتو نہ ہوگا؟

ی پارلوں اللہ میں میں اللہ آپ میر ابن عدی کے اس قفل سے ب مد سرور ہوئے آپ نے فر مایا قبیل بلکہ آپ میر ابن عدی کے اس قفل سے بوجس نے اللہ اوراس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہوتو عمیر بن عدی کو و کھے او۔

(سيرة المصطفىٰ للكالدهلويّ ج 2صفحه 166)

## حضرت خالد بن وليد كود كم يرحضور الله كالمسكرانا

حضرت خالدین ولید کہتے ہیں کہ جب حضور الظامرہ کر کے واپس ہوئے تو میرے بھائی کا خط میرے پاس آیا۔اس نے میری رفبت اسلام کی طرف اور زیادہ کردی۔ اس سے میرے اس خواب کی تائید بھی ہوئی کہ میں ایک دیران تھ جگہ سے نکل کر مرسیز اور کشادہ شہروں میں چلا گیا ہوں۔

ر سربروں مار بروں کا اور اس میں اور اس میں اور فیل سربن جائے میں صفوان بن میں نے سامان سنر تیار کیا اور اس جا کہا تھ و کیسے نہیں کے تیم ان ان اس موب و مجم پر غلبہ پالیا اگر امیہ کے پاس کیا اور میں نے کہا تم و کیسے نہیں کہ تیم ان کے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس جا کیں اور اس کی اجاع کرلیں تو یہ تمارے لئے بہتر ہوگا۔

کے وہ اس اس کے اس مقوان نے نہایت بخت جواب دیا کداگر میرے علاوہ روئے زعمٰن پر تمام لوگ جو تافیخ کی اجاع کرلیں میں پھر بھی ان کی اجاع ند کروں گا۔ پھر میں عکر مدین جہل کے پاس کیا اس سے بھی وی بات کی جومغوان سے کی تھی۔اس نے بھی وی جواب دیا، میں نے سوچا کدان کے باپ اور بھائی بدر میں مارے سے ہیں اس لئے ان کو ضعر ہے۔

پھر میں میٹان بن طلحہ سے طااوراس کو بھی وہی کہا جوان دونوں سے کہا تھااس نے میری بات کو تیول کرلیا، اور کہا میں بھی مدینہ چان ہوں مقام یا تج (ایک جگہ کا نام ہے) میں طاقات کریں گے جو پہلے بچھ جائے وودوسرے کا انتظار کرے۔

ہم چلے اور مقام یا ج میں تی ہو گئے اور جب وہاں سے جل کرہم مقام حدہ میں پہنچ تو عمرو بن عاص سے طاقات ہوئی ہم نے ایک دوسرے کو مرحبا کہا اور ہم نے ہو چھا کہاں جارے؟ تو اس نے کہا اسلام لانے اور تحد تا گا اجاع کرنے۔ ہم نے کہا ہم بھی اس ارادہ سے نکلے ہیں۔

خالد بن ولید کہتے ہیں ہم تینوں ندینہ میں داخل ہوئے اور اپنی سوار یوں کو مقام عد و میں بٹھایا ،کی نے ہمارے آنے کی خبر صفور فاتیج اُم کو پہنچائی۔ آپ ہماری آند کی خبر س کر بہت مرور ہوئے اور فرمایا مکہنے اپنے جگر کوشوں کو پھینک دیا۔

خالہ کہتے ہیں کہ عمل نے عمرہ کڑے پہنے اور آپ کی خدمت عمل حاضری کے بیٹے اور آپ کی خدمت عمل حاضری کے بیٹے بیا، راستہ عمل بجھے میرا بھائی ولید طا اور کہا کہ جلدی بیلورسول اللہ کہ تیزی کے ساتھ بیٹے اور بیو بیٹی ہے۔ وہ آپ کی آ مدے سرور ہیں اور تبیاے پیٹی کر میرا کے میں ، ہم تیزی کے ساتھ بیٹے اور حضور بیٹی فارسول اللہ ا آپ نے نہایت خدہ بیٹائی ہے میرے سلام کا جواب دیا۔ عمل نے موض کیا السید ان لا اللہ اللہ و ان محمد رصول اللہ آپ نے فر بایا قریب ہوجاؤ اور بیز بایا متلک کی تو فی ری میں و کیٹی تھا کہ تھے میں جس نے تبید اسلام کی تو فیل دی عمر و کیٹی تھا کہ تھے میں جس نے تبید اسلام کی تو فیل دی عمر و کیٹی تھا کہ تھے میں جس نے تبید اسلام کی تو فیل دی عمر و کیٹی تھا کہ تھے میں جس نے تبید اسلام کی تو فیل دی عمر و کیٹی تھا کہ تھے میں جس نے تبید اسلام کی تو فیل دی عمر و کیٹی تھا کہ تھے میں حتی ہے اسلام کی تو فیل دی عمر و کیٹی تھا کہ تھے میں حتی ہے اسلام کی تو فیل در نامید کرتا تھا کہ و حتی تھے کئے اسلام کی تو فیل در نامید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کئے اور امید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کئے اور امید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کئے اور امید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کئے اور امید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کئے اور امید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کئے اور امید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کئے اور امید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کئے اور امید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کہ کے اور امید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کہ کے اور امید کرتا تھا کہ و و حتی تھے کے اور امید کرتا تھا کہ و حتی تھے کہ کیا کہ کو کیٹی کرتا تھا کہ و حتی تھے کہ کو اسلام کی تو کیٹی کرتا تھا کہ و حتی تھی کرتا تھا کہ کی کے دی حتی کے کہ کی کرتا تھا کہ کو حتی کی کرتا تھا کہ کو کی کی کرتا تھا کہ کرتا

## فضاله بن عيركى بات يرحضور الملكاكامسكرانا

فقح مکہ کے دن جب حضور تا اللہ طواف کررہے تھے تو فضالہ نے آپ کو ( نعوذ باللہ ) قتل کرنے کا ارادہ کیا۔

جب آپ الظان کرریب ہوئ و پو جھا کیا تو فضالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ، آپ الظانے فرمایا تو اپنے دل میں کیا کہدر ہاتھا ، اس نے کہا پکوٹیس بلکہ میں تو اللہ تعالی کا ذکر کر رہا تھا۔

یہ من کر حضور تا الطاق بنس پڑے الیتی مسکرائے اور اس سے کہا استنفار کر اور پھر میرے سینہ پر ہاتھ رکھا جس سے میراول مطمئن ہوگیا۔

فعال كت بين كدابهى آپ اللل في مرك بين المحالي الله الله كار آپ الل سارى تلوق س محص زياد و محوب موسك -

(رواه ابن هشام في سيرة النبي ج 4صفحه 37)

## ابوالهيثم كى بات برحضور يظا كالمسكرانا

انسار جب بیعت ثانیہ کے لئے تھریف لائے تو حضورۃ الفیائے نے ان کو اللہ کی طرف وعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی رغبت ولائی اور آپ نے فر مایا کیا تم اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ تم ممری اس طرح حفاظت کرو گے بیسے تم اپٹی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو؟

صخرت برا بن معرور نے کہا، ہاں! حم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق وے کر بھیجا ہے ہم آپ کی اسی طرح حقاظت کریں گے جس طرح ہم اپٹی عورتوں اور پچوں کی کرتے ہیں۔ہم اہل حرب ہیں اور اسلحہ والے ہیں اور سے بات ہمیں اسپنے اکا برے فی

ابوالهيشم بن التيهان نے کہا پارسول اللہ! بے قل ہم میں میود سے دو تی ہے ان

luloom.com ے دوئی توڑ ویں مے کیا یہ بات آپ کو پند ہے؟ کہ اگر ہم ایسا کریں مجر اللہ تعالی

آپ آن اور بمیں وہاں چھوڑ کر آ کیں۔ بیان کرحمنور تا افغام سکرائے اور فر مایا میرا خون تمہارا خون ہے، میری عزت تمہاری عزت ہے، بی تم ہے ہوں تم بھے ہے ہو، بیں اس سے لڑوں کا جس سے تم لڑو گے اور میں اس كوامن دول كا جس كوتم امن دوك \_ (رواه ابن هشام في صيرة النبي ج 2صفحه 50)

# حفزت مغيرة كي غيرت پرحضور بي كامسكرانا

صديبيے کے موقع پر اہل مکدنے عروہ بن معود النقی کو حالات کا جائزہ لينے کے ليے رواند كيا، يد حضورة الطام كى باس آئے اوركها قريش في حم أفعالى بكرآب كوفاتها ند واظل ند ہونے دیں گے۔انہوں نے تیاری ممل کرلی ہے۔ کل جب مقابلہ ہوگا یہ آپ کے ساتھ جو مختلف قبائل کے لوگ ہیں کہ بھاگ جائیں گے اور آپ اسکیے رہ جائیں گے۔ بیس كر حفرت الديكراني كما جوآب كي يتي بيضي جوئ تق لات (بت كانام ب) كاثرم كا، يالي قاقه كريي ين-

اس نے کہااگر تیرا بھے پراحیان نہ ہوتا تو میں ضرور تھے اس کا جواب دیتا۔ وہ پھر بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آپ کی داڑھی مبارک کی طرف لے جاتا۔ حفرت مغیرہ بن شعبہ جو سلم ہو کر آپ آباؤا کے پاس کمڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا اپنا نجس اورپلید باتھ حضورتا پینا کی دا زحی مبارک کوندلگا ایبانه ہو کہ پس تیرا ہاتھ تو ژود ل۔ حفرت مغیرہ کی میہ فیرت دیکھ کرآپ کا کا اسے عروہ نے کہا میا کون ہے؟ آپ فانگانے فرمایا میر تیرے بھائی کا بیٹا مغیرہ بن شعبہ ہے۔

# حضرت اشعث بن قيس كى بات پرحضور ريا كامسكرانا

ا بن شہاب نے کھاافعٹ بن قیس وفد بکی کندہ ش حاضر غدمت ہوئے بیا ک سوار تھے۔ جب بیر حضور مُن اللہ کا اس آئے تو بالوں کو تیل لگایا اور تشمی کی ،اورسر مدلکایا اور صاف وشفاف جبہ پہنا جس کے کناروں پر رہیم لگا ہوا تھا جب بیرآ پ تا بھا کی خدمت میں حاضر ہوے تو آ ب تا بھانے فرمایا کیا تم اسلام فیس لاے؟ انہوں نے کہا کیوں فیس ( بکد ) لاے میں۔ آب تا بھانے ووریشم ا تارکر چیک دیا۔

پر افعد بن قیس نے کہا یا رسول اللہ ہم بنوآ کل المرار ہیں اور آپ تا اللہ اللہ اللہ اللہ ہم بنوآ کل المرار ہیں اور آپ تا اللہ اللہ آئے کی المرار ہیں ، بین کر صفور تا اللہ اللہ مسکرائے پھر فرمایا بیانستہ حضرت عمال اور دبید اللہ بیان کرو کیونکہ بید دونوں تا جرتھے جب دور دراز علاقے میں نکل جاتے اگر ان سے کوئی ہے جہتا تم کون ہوتو بیرفرماتے ہم بنوآ کل المرار ہیں۔ (بینسبت ہے)

(رواه ابن هشام في سيرة النبي 4صفحه 254)

#### حضرت عا كشاكى بات يرحضور بيكا كالمسكرانا

حضرت عائش مل این کی حضورتا کیا بھی ہے لوٹے تو میرے سر میں ور د تھا۔ میں کیدری تھی بائے میراسر۔

آپ آلٹی نے آپائی نے فرمایا اے عائشہ اہائے میرا سر (بینی بلور مزاح فرمایا) پھر آپ آلٹی نے فرمایا حضرت عائشہ کہا کوئی ہات نیس اگرتو اس در دسر میں مرکی تو میں تھے کو کفن دوں گا اور تیری قمانہ و جناز و پڑھ کر تھے دفن کر دوں گا۔ حضرت عائشہ تی ہیں میں نے کہا آپ آلٹی نے بچے ہیں کہ میرے بعد آپ میرے گھر میں اور یوی لاؤگے؟ بین کر حضور شکرا دیے ۔ (ردادان صفام فی بروائی ن4 سفر 321)

#### حفرت جعفر کے آنے پر حضور بھا کا خوش ہونا

حضرت جعفر" ابی طالب حبشہ ہے اس دن واپس آئے جس دن فیبر کی فتح ہوئی ، تو حضورتا فیلے نے ان کو پیشانی پر پوسد دیا اوراپنے سے طالیا ، اور آپ نا فیلے نے فرمایا میں نہیں جات کہ مجھے جعفر" کے آئے نے زیادہ خوفی ہوئی ہے یا فیبر کی فتح ہے۔

(رواد ابن هشام في سيرة النيي ج 3صفحه 414)

## حضرت زیدگی تقدیق نازل ہونے پرحضور تظاکا مسکرانا

5 جرى من بنوالمعطل كامشهور جل مولى اس من ايك مهاجر اور ايك

انساری کی باہم ازائی ہوگئی۔معول بات تمی مربر حالی ہرایک نے اپنی اپنی قوم سے د وسرے کے خلاف مدو جا بی اور دونوں طرف جماعتیں پیدا ہو گئیں اور قریب تھا کہ آپس یں اوائی کا معرکہ مرم ہوجائے کہ درمیان میں بعض او کوں نے پڑھ کرملے کرا دی۔عبداللہ بن الي منافقول كاسردار نهايت مشهور منافق اورمسلمانول كاسخت مخالف تعامكر چونگداسلام مگا ہر کرتا تھا ،اس لئے اس کے ساتھ خلاف برتاؤنہ کیا جاتا تھا اور بیاس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ کیا جاتا تھا اس کو جب اس قصے کی خربوئی تو اس نے حضور من اللہ کی شان میں گتا خانہ لفظ کم اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا بیرسب کچھ تمہار ااپنا ہی کیا ہوا ہے۔تم نے ان لوگوں کو اپنے شہر میں ٹھکا نا دیا' اپنے مالوں کو ان کے درمیان آ دھوں آ دھ بانت دیا 'اگرتم ان لوگوں کی مد د کرنا چھوڑ دوتو اب بھی سب پطے جا کیں اور پیجی کہا کہ اللہ ى هم بم لوك اگر ديد يخ مي تو بم حزت واليل كرد ليلون كود بان سي فكال دي مي . حضرت زیدین ارقع نوعر بچے تھے۔ وہاں موجود تھے بیس کرتاب ندلا سکے کہنے گلے کہ اللہ ک حم ا تو ذکیل ہے تو اپنی قوم میں بھی تر تھی تکا ہوں ہے دیکھا جاتا ہے۔ تیرا کوئی تمایتی نہیں میں بھی عزت والے ہیں۔عبداللہ بن الی نے کہا کہ اچھا خاموش رو میں تو و پسے ہی نہ اق مِين كِهِدر با تَمَا تَكُر حَفزت زيدٌ نے جا كرحنور اقد كا اللَّا اللَّهِ اللَّهِ كَالِي وَيا۔ حضرت مُرُّ نے درخواست بھی کی کہ اس کا فر کی گرون اُڑا دی جائے محر حضور تا بھائے اجازت مرحت نہ فرمائي۔ عبداللہ بن الي كو جب اس كى خبر بوئى كەھنورة كاللائم تك بيرقصه يا عاج كا عباق حاضر خدمت ہو کر جموثی فتسیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی لفظ ایسائیس کہا زیدئے جموٹ نقل کر ویا۔انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے۔انہوں نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ! عبداللہ قوم کا سردار ہے پڑا آ دی شار ہوتا ہے ایک بچہ کی بات اس کے مقابلہ میں قابل تبول نہیں ، ممکن ہے کہ سننے میں پھی فلطی ہوگئی یا سمجے نہیں ۔ حضور تا پینا نے اس کا عذر قبول فر مالیا۔ حغرت زیڈ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نے جبوٹی قسموں سے اپنے آپ کو بیا اور زيد كوجمثلا ديا توشرم كى وجد بإبراكلنا جهوز ديا-

حضور فاللظم کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو تھے۔ بالآ فرسورة منافقون نازل ہوئی جس سے حضرت زید کی جائی اور عبداللہ بن ابی مجبوثی قسموں کا حال خاہر ہوا۔ حضرت زید کی جائی اور عبداللہ بن ابی مجبوثی قسموں کا حال کا قسہ بھی سب پر خاہر ہوگیا۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور بوٹ کے کی سلمانوں میں تھے مدینہ منورہ سے باہر کھوار تھنے کو کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے گئے کہ اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کرے کہ تو اور کی جب بک اس کا اقرار نہ کرے کہ تو اور کی جب بھی اس کا اقرار نہ کرے کہ تو اور باپ سے کہنے گئے کہ اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کرے کہ واک میں اجزادہ بھی خور میں کا اقرار کیا کہ واللہ ایک ہوں اور بھی خور ہو کہ اس کا اقرار کیا کہ واللہ ایس کے بعد عدید میں داخل ہوں اور مقال ہو تکے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب سورۂ منافقون نازل ہوئی تو آپ تا تائے ہے۔ حضرت زید کو بلوایا اوران کا کان طا اور مسکرائے اور فر مایا تیرا کان سچا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقمد این نازل کروی۔(تفسید این کلید سے مصلعہ 446)

#### حضور بيكاكا كيامنافق مسكرانا

#### حضرت زينب ك نكاح يرحضور بالكاكامسكرانا

جب حضرت زیڈ نے اپنی ہوی زینٹ وطلاق دے دی اور اس کی عدت گزرگئی تو ایک دن حضور طاقتی صخرت عا کشڑے مختلو فرہا رہے تھے کہ اوپا تک آپ ٹائٹی پار اوقکھ ی طاری ہوگئی۔( کیونکہ اکثر وقبی کے وقت ایسا ہوتا تھا) پھرآپ ٹائٹی مستراتے ہوئے متوجہ ہوئے اور فرہا یا کوئی فض حضرت زئیبٹ کے پاس جائے اور اے خوشخری دے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں پراس کا فکاح کردیا۔

مرية يت الوت قر ما في و اذا تقول للذى انعم الله عليه و انعمت عليه المسك عليك زوجك (الاية ) (طفات ابن سعد ج8صفجه 72)

#### حفرت عا كشرى سهيليول كى وجدے حضور الظ كا خوش مونا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب صفوط بھی ہیں اواس وقت میری عمر چہ برس کی تھی اور جب میری رفعتی ہوئی تو میری عمر نو برس کی تھی ، میں مدینہ کی بجیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ایک ون صفوط بھیا میرے پاس آئے میں کھیل ری تھی جب وہ چلی کئیں تو آپ تھی ان کی وجہ سے خوش ہوئے کینی ان کا میرے ساتھ کھیلنا آپ تھی کھی کہ بہند آیا۔

(طيقات ابن سعد ج 8صفحه 40)

#### حضرت عا نشة كي ذبانت پرحضور تا كامسكرا تا

حضرت عائش فرماتی میں کہ ایک دن حضور الظامارے کھر میں آئے اور میں اپنی سیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ممارے پاس ایک پروں والا کھوڑا تھا۔ حضور الظام نے بع جھااے عائش یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کھوڑا ہے۔ یہ کر حضور والظام کی سی روایت میں ہے کہ جب حضور والظام نے بع جھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یہ کھوڑا ہے۔ آپ الظام نے مرض کیا یہ حضورت سلیمان علیہ السلام کا کھوڑا ہے۔ کہ وکھاں کے پر ہوتے ہیں؟ مرض کیا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کھوڑا ہے۔ کہ وکھاں کے پر ہوتے ہیں؟

(طيفات ابن سعد ج8صفحه 42)

### حضرت عا كشاكى بات برحضور الظي كالمسكرانا

حفرت عائش فرماتی بین کدایک دن حضور طبی میرے پاس تشریف لائے عمل نے کہا آج سارا دن کہاں رہے؟ آپ تا بی انظام نے فرمایا ام سلمہ کے پاس۔ عمل نے کہا آپ ام سلمہ سے سرتیس ہوتے۔ بیس کرآپ تا بی اسلام سرادیتے۔

### حضرت عائشة ي تثبيه برحضوظ في كمسكرانا

حضرت عائشہ فریاتی ہیں کہ ایک روز ٹی نے حضورۃ کا لیا ہے کہا آپ بتا کیں کہ اگر آپ کود و چیزیں ملیں ان ٹیں ہے ایک شمل ہوا ورد وسری فیر شمستعمل ہوتو آپ کوئی چیز کو پہندفر یا کئیں گے؟

آپ نے قرمایا: غیر شعمل کو ، تو میں نے کہا ، پھر میں آپ کی دوسری یو یول جیسی حیس کیونکہ وہ پہلے خاوندوں سے ہوکر آئی میں اور میں صرف آپ کے پاس آئی مول - بیر سن کرحضور فران کی مسکرا دیے۔ (طبقات این سعد ہر الصفحہ 55)

طالب دُ عا

بنده عبدالغني طارق

فاطنل جامعداشرفیه استاد جامعدقا در میه رحیم یارخان ( پاکستان )

امم اے اسلامیات بلوچشان یو ندرشی

110-

# مراجع (وو كتب جن عوالفش كيا كيا عيابواسط يا بلاواسط )

| نام كتب          | نبرثار |
|------------------|--------|
| بقاري            | - 1    |
| 1                | 2      |
| جاحزيى           | 3      |
| طيقات ابن سعد    | 4      |
| این حساکر        | 5      |
| منديزاد          | 6      |
| معجم طبراني كبير | 7      |
| ۵کردی            | 8      |
| البدلية والنهلية | 9      |
| منداح            | 10     |
| اليراؤر          | - 11   |
| سنن يميقي        | 12     |
| الزحد لابن مبارك | 13     |
| تغييرابن جري     | 14     |
| حلية الاولياء    | 15     |
| متدرك حاكم       | 16     |
| مستداني يعلن     | 17     |

| ام کټ                 | فبرثار |
|-----------------------|--------|
| كتزالافال             | 18     |
| الترفيب والتربيب      | 19     |
| منعج ابن حيان         | 20     |
| الطفاءلقاضى عياضى     | 21     |
| ترجان الن             | 22     |
| مجح الرواك            | 23     |
| سفن سعيد بن منصور     | 24     |
| ایمن نجار             | 25     |
| اینسری                | 26     |
| رارقطني               | 27     |
| الاسامين              | 28     |
| مصنف ابن اليشيب       | 29     |
| منداني شي             | 30     |
| اسدالغلية             | 31     |
| فضاكل احمال           | 32     |
| باسالخير              | 33     |
| ورةالناصحين           | 34     |
| سيرة النبى لا بن بشام | 35     |
| برالسحابة             | 36     |
| تغيرودمنؤد            | 37     |
| رياض المسالحين        | 38     |

رسول اكرم الظاكى محرابين 112-

|        | نام کتب                     | نمبرشار |
|--------|-----------------------------|---------|
|        | تغييرا بن كثير              | 39      |
| وإسلاء | المنابل السلسلة في الاحادي  | 40      |
|        | عمرة القاري                 | 41      |
|        | الرياض العضرة في منا قب الع | 42      |
| "      | سيرالملاء                   | 43      |
|        | ۳ ۱ راسنن                   | 44      |
|        | الذكرة للغرطبي              | 45      |
|        | طبری                        | 46      |
|        | حسن النفن لا بن الى الدنيا  | 47      |
|        | سيرة مصطفى في الكاعرهاوي    | 48      |
|        | مارج المنوة                 | 49      |
|        | احياءعلوم الدين             | 50      |
|        | خسائص الكبرئ                | 51      |
|        | مؤطاامام ما لک              | 52      |
|        | سيرة النبي لا بن بيشام      | 53      |
|        | اصابة لابن ججر              | 54      |
|        | تم الكماب و ربننا مــ       | -       |
| .حود   | ولنه المكارم والعلاوال      |         |
| لوالمه | وعلى النبى محمد صا          |         |
|        | مسانساح قسمسرى واورق        |         |
|        | 0                           |         |

# رسول كريم مَالِينَا كم أَ

113

تعفیق ونصنیف حضرت مولاناعبدالغی طارق صاحب استاذ حدیث و مدیرجامد جمیراللبنات رحیم یارخان

## طيب پبلشرز

33\_ حق سريف أردُوبازار لا مور 042-37212714 - 37241778 - 0333-4394686

#### حضوفة الطيئم كاامت كے لئے آنسوبهانا

حفرت ابن مرفر مات میں كرحفور فالل في سيآيت علاوت فرمائى: رب انهن اصللن كثير امن الناس (الآية)

ترجمہ: اے پرودگاراان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کردیا، پھر بوقتنی میرے راستہ پر چلے گا، وہ تو میرا ہے اور بوقتنی میرا کہنا نہ مانے تو آپ بہت معاف کرنے والے اور بہت رقم کرنے والے بیں پھرآپ تا تی گیائے بیآ بت تلاوت کی :

ان تعذ بهم فانهم عبادلة و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم.

ترجمہ: اگر آپ ان کومزا دیں تو بیآپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ زیروست ہیں، حکمت والے ہیں۔

ال ك بعد آب تلك نائد ونول باتحداً فعائد بجرفر مايا-

اللهم امتى اللهم امتى اللهم امتى

اے اللہ میری امت ، اے اللہ! میری امت ، اے اللہ! میری امت ، یہ کہتے ہوئے رونے گئے۔

الله تعالى في قرمايا، ال جرئيل المحمة الطائم كى طرف جاؤ اور ان سے يہ تھوكه حميس كيا چيز ژلارى ہے ( حالا تكه الله تعالى جائے ہيں ) تو جرئيل عليه السلام آپ كے پاس آت اور جو پھھ آپ تا تطاف في أمت كے بارے میں فرمایا۔ جرئیل علیه السلام في بارگاہ رب و والجلال میں عرض كرديا، تو الله تعالى في فرمایا: السے جرئیل المحمة الحظام كياس جاؤ اور الن سے كيو، ب فلک میں تم كوتمهارى امت كے بارے ميں راضى كردوں گا اور تم كو ر نجيدہ نہ ہونے دول گا۔ (افرج ابن وعب كذائي الشيرائن كير، ن2 م 240)

دومراوا تعه:

ئى كريم نظام ايك مرجد تمام دات روح رب اور مح مك نماز على بيرآ يت حادث فرما حرب:

ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تعفولهم فانك انت العزيز الحكيم

" ا الله! اگرآپ ان كومزا دي ، جب يحى آپ مخار جي كه بيرآپ ك

يز ي جي اورآپ ما لك ، اور ما لك كوئ بك بديدول كوجرائم پرمزاد ي اوراگرآپ ان
كومعاف قرما دي تو بحى آپ مخار جي كرآپ ژبروست قدرت والے جي تو معانى پر بحى
قدرت ب اور محمت والے جي تو معانى بحى محمت كے موافق ہوگى \_ (المناز) الال اير 29)

سيدالانبياء مقطع كامت كے لئے تمام رات آنو بها ناائبائی شفقت كى وجہ ب سيدالانبياء مقطع كا وجہ ب تھا، ورندآ پ ناطبع تو اللہ شخص ابوطنية اللہ ورندآ پ ناطبع تو اللہ شخص ابوطنیة اللہ ورندآ پ ناطبع اللہ حدوموں پڑھتے كے متعلق متقول ہے كدا كي شب تمام رات آبت و اعتباز الله و الله اللہ حدوموں پڑھتے رہے اور روتے رہے مطلب آبت شريفہ كابيہ ہے كہ قیامت كون جموں كو تم ہوگا كردنیا ميں تو سب سے لمے جلے رہجے تھے كرآج بجم اوگ سب الگ ہوجا كي كے اور غير بجم معلی رویا جائے كہ ہوجا كي گا ورغير بجم معلی رویا جائے كہ ہے كہ شد معلوم اپنا شار بجرموں ميں ہوگا يا فرمانبر واروں ميں۔ (فعائل اعال بروی)

آپ سُلَظُ ہروقت امت کے فم وگر میں رہے تھے، کی موقع پرآپ سُلُظ نے فر ایااللهم اغفو لعائشہ ما تقدم من ذنبها و ما اسوت و ما اعلنت بوء عاس کر صفور سُلُظ نے فر مایا، کیا تھے کو میری دعانے خوش کردیا؟ عرض کیا، حضرت آپ کی دعا کوں خوش ند کرتی ۔ آپ سُلُظ نے فر مایا، اللہ کی حما بھی دعا میری آنام امت کے لئے بر تمازش موتی ہے۔ (افرجایز ارکدانی انجی من 244)

حضرت حمزة كى شهادت پرحضور بيك آنسو

حفرت جایر فرماتے ہیں کرحضور واللے نے بھے احد عمی جب لوگ جگ عمی

حضور بيها كانماز مين آنسو بهانا

يز يستم وحاسة بي \_ (رواه الطيراني والبراروالي كم كذاني من والسحاب ي 2 ص 895)

پېلا وا قعه:

صفرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عا نشر ہے درخواست کی کہ آپ مڑھی کا کوئی عجیب واقعہ سنا کیں تو حضرت عا نشر حم باتی ہیں کہ ایک روز آپ مڑھی تھریف لائے اور میرید پاس لیٹ گئے۔ مجرفر بایا، مچھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ کہ کر اُٹھے اور فماز کی نیت با عمد کی اور رونا شروع کردیا پہاں تک کدداڑ می تر ہوگئی۔ مجرسید تک からに かってしゃ

آنو بيتي رب مجر دكوع كيا، ركوع بمن مجى روت رب مي محر مجده فرمايا، اى طرح مجده مي روت رب مي محر محده في الأصح كي ثماذ كي من روت رب مي كدون الأصح كي ثماذ كي واسط بلائة آمج مي في مواقع كي ثماذ كي واسط بلائة آمج مي في من في مواقع كيا، حضرت! آپ تو مصوم بين، مجراتنا كيول روي ؟ آپ تا محافظ في من المحركة الريمة و من الورش كيول شدوتا حالا كله آج بي آيات تا زل مو كي بيل ان في علق المسموات والارض (الآينه)

آج بي آيات تا زل مو كي بيل ان في علق المسموات والارض (الآينه)

(افريدان حبان كذا في الترفيب، ج 3 من 23 كذا في فضائل الاحال، من 62)

دوسراواقعه:

صرت ما تعاقر باتی بین که حضورتا فظارات گزارت حفرت بال اذان کی اطلاع دید تو آپ تافظارات گزارت حفرت بال اذان کی اطلاع دید تو آپ تافظار کے اور شاروں اور بالوں سے تیک رہا ہوتا۔ اس کے بعد آپ تافظات فریف لے جاتے اور نماز پڑھا تے اور نماز پڑھا تھا در شما تے اور شما تے اور شماتے سے تعلق کے دونے کی آواز شماتے تھا۔

(افرجاد يعلن كذا قال اليعلى "ج 2 ص 89)

تيسراواقعه

حفرت مطرف اپن والدے بیان کرتے ہیں کہ عمی نے حضور اکرم ہنگاہ کو ویکھا کہ آپ ٹماز پڑھارے تے کہ آپ ٹنگاہ کے سینے مبارک عمی رونے کی ویدے گئر گئر اہدے ہے جیمیا کہ چکی کی آواز ہوتی ہے۔ ایک روایت عمی ہے کہ جیمیا باغری کی آواز ہوتی ہے، آپ ٹاگا بہت زیادہ روتے تھے۔ (افرد ایوداؤ وکذافی الرفیب نا اس 315)

چوتفاوا تعد:

۔ حضورتا لیکنے کے زمانہ میں سورج گر بمن ہوگیا۔ سحابہ کرام کو گلر ہوئی کہ آپ اس موقع پر کیا عمل کریں گے؟ سارے لوگ اپنے اپنے کام چھوڈ کر بھا گے تا کہ دیکیس آپ کیا عمل کرتے ہیں۔حضورتا لیکنے نے دور کھت ٹماز کسوف پڑھائی ، جو اتنی کمی تھی کہ لوگ فٹ کھا luloom.com

حضور ظی ایک مرتبه تمام رات روتے رہے اور می تک نماز میں بھی آیت علاوت فرماتے رہے:

ان تعدیهم فانهم عبادك و ان تغدر لهم فانك انت العزیز الحكیم. "ا الله! اگرتوان كومزاد علق برير عبد على اورا گرتوان كومعاف كر د علق توزيردست باور حكمت والا ب" - (فناك عال بر 29)

#### عذاب كے خوف سے حضور ﷺ كارونا

غزوۃ بدر کے بعد حضور طالطانے قید یول کے بارے بی مشورہ کیا۔ حضرت ابو کرڑنے عرض کیا ، یارسول اللہ کیلوگ بچا کے بیٹے اور خاتدان کے لوگ اور بھائی ہیں۔ان سے فدید لے کرر ہا کردیا جائے۔اس فدید سے کفار کے مقابلہ بی قوت پیدا ہوگی ،ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت و سے اور پھریے لوگ ہمارے معاون بن جا کیں۔

حضرت عرائے عرض کیا قلال فخض کو جو میرا رشتہ دار ہے، میرے حوالہ کر دیجئے تاکہ میں اس کو قبل کروں اور عقبل کو حضرت علی کے خوالہ کر دیں اور قلال کو حز والہ کر دیں تاکہ برخض اپنے رشتے دار کا سراڑا وے اور ہم اللہ تعالی کو بتلا دیں گے کہ جارے دلوں میں مشرکین کے لئے کوئی فرمی اور اللہ نہیں ہے۔ حضرت عرافر ماتے ہیں صفور فاتی ا فیصرت ایو بکر کی رائے اعتبار کی میری رائے کی طرف توجہ نہ دی اور اہل مکہ سے فدید لیا۔ حضرت عرافر ماتے ہیں کہ جب دو سراون ہوا تو میں حضرت ایو بکر اور حضور فاتی کیا۔

خدمت عمل حاضر ہوا۔ دونو ل حضرات رور ہے تھے۔ عمل نے عرض کیا ، یارسول اللہ ! آپ منظ كواورالو بر كوك يز في رالاياء يحد يكى ما كي اكر يحدونا آيا توشي كى روف ش شر کے ہو جاؤں گا اور اگر بھے رونا نہ آیا تو آپ کی وجہ سے احکلف رونے لکوں گا۔ آپ نے فرمایا، اس چیز کی وجہ سے روتا ہوں، جوتمہارے ساتھیوں پران کے فدیہ لینے کی وجہ سے پیش کی گئی تھی، لینی میرے او پرتم لوگوں کی عذاب دہی پیش کی گئی تھی۔ جواس درخت سے بھی زیادہ قریب تھی۔ ایک قریبی در عت کی طرف اشارہ کرے فرمایا اور بیفر مایا کہ اللہ تعالى نے بيآيات زول كى ين:

مان كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يفخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم

ترجمہ: نبی کی شان کے لائق قبیں کدان کے قیدی باتی رہیں ( بلکہ قبل کردیئے جا کیں ) جب تک زمین میں انچھی طرح ( کفار ) کی خوزیزی نہ کرلیں ہتم تو ونیا کا مال واسیاب ع ہے ہواور اللہ تعالیٰ آخرت ( کی مصلحت ) کو جا ہے جیں اور اللہ تعالیٰ بڑے زبروست حکمت وا لے جیں ﴾ (رواہ سلم واحمہ وابو واؤ دوالتر نہ ئی وائن الی شیب وابو انہ وائن جریر وائن مرویة و ابرهيم وأليبقي كذا في الكنورة وع م 265 - كذا في حياة الصحاب ع 2 ص 42)

## حضور يظيم كاحضرت الوبكركي تكليف برآنسو بهانا

ابتدا اسلام میں جومخص اسلام لاتا تو اس کی مخفی رکھتا، لیکن جب مسلمانوں کی تعدادا انالیس ہوگئی تو ابو بکڑے کہنے رہآ پ تاہی نے کھلم کھا تبلیغ کی اجازت دے دی۔ ایک روزآپ مان سرات کو لے کر مجد حرام عی تشریف لاے ، صدیق اکبڑنے خطبه شروع کیا تو ہرطرف سے کفار ومشر کین مسلمانوں پرٹوٹ پڑے اور حضرت ابو بجڑ کوا تنا مارا کہ چروخون سے بحر کیا تا ک کا ن ابولیان ہو گئے پیچائے نہ جاتے تھے یہاں تک کدا ہو بکڑ ب موش ہو گئے آپ کے قبیلہ والوں کوخیر ہوئی تو آئے اور اُفا کر لے گئے ، شام تک ب ہوشی رہی شام کو جب ہو لئے کی تو بت آئی تو فر مایا حضور تا پایچ کا کیا حال ہے؟ اور فر مایا جب

تک میں حضور من ایک سنتل لوں پکھ ندکھاؤں گا جب رات جما محلی تو آپ کی والد وآپ کو کے دارارقم پنجی حضرت ابو بکر حضو طابع ہے لیٹ مجے حضور منابع بھی لیٹ کر دوئے اور مسلمان بھی رونے گئے۔ پھر ابو بکڑی درخواست پر آپ تابع ہے ان کی والد ہ کو اسلام کی دموت دی وہ فوراً مسلمان موکش اوراس روز حضرت حز السلام لائے اوراس سے تمین دن بعد حضرت مراسلام لائے۔

( فعنائل اعمال ص180 كذا في البداية ج3 ص30 كذا في حياة الصحابة ج1 م 292)

### چاے مایوی پرآپ اللے کے آنسو

حضرت مختل محتم ہیں کہ میرے والدابوطالب کے پاس قریش جمع ہوکرآئے اور کہا اے ابوطالب تمہارا ہر دار زادہ ہمارے میدانوں میں اور ہماری مجلسوں میں آگر ہمیں وہ یا تمیں سناتا ہے جن سے ہمیں بوی تکلیف ہوتی ہے اگرتم سے ہو تکے تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دو۔

حضرت ممثل فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جھے حضور تا پینے کو بلانے کا کہا تو میں بلا لایا۔ تو ایوطالب نے کہا ہے ہیں کہ میرے والد نے جھے حضور تا پینے کہا ہے کہ میں تہارا کتنا کر دیوں ہوں؟ تہاری قوم نے میرے پاس آ کر دیوی کیا ہے کہ تم ان لوگوں کے پاس کھبے میں اوران کی جلوں میں جاتے ہوں اوران کو دویا تمی سناتے ہوجن سے ان کو تکلیف پینی ہے اگر تم مناسب جھوتو ان کے پاس جائے ہے ڈک جاؤ۔

ایک روایت عمی اس طرح ہے کہ ابوطالب نے حضور من اللے کہ اس کرا ہے کہ ابوطالب میں روایت عمل کرا ہے کہا کہ اے میرے بیٹھے تمہاری قوم نے میرے پائی آگر ایسا ایسا کہا ہے البقائم بھی پراوٹا ہو روز تم عمل البقائر میں ہوا تھے میں طاقت ہواور رزتم عمل البقائر میں کہاں کیا کہ آپ قوم کو جو تمہاری ہا تمل بری گئی ہیں ان سے رک جاؤے صفور تا اللہ نے بیٹ کر گمان کیا کہ آپ کے بارے عمل ان کے بیا کی رائے بدل گئی ہے اور وو آپ کورسوا کرنے والے ہیں اور وو

いっしいくりではころで

آپ کیدوے کرور پر مے بی اوروہ آپ کوقوم کے پروکردیں گے۔

تو آپ تا گلف نے فرمایا اے بھا جان اگر سورج میرے واکس ہاتھ پر رکھ دیا جائے اور چا عدمیرے باکس ہاتھ پرت بھی میں اس کا م کونہ چھوڑں گا جب تک اللہ تعالی اس دین کو غلب ندوے دے یا پھر اس کی طلب میں ہلاک ہو جاؤں گا ، اس کے بعد حضور عظیظ کی آگھوں میں آ نسو بھر آئے اور آپ روو ہے اور جب چھے پھر کر جانے گے تو اب طالب نے آپ کی بیشدت اور دینی تاثر وکھے کرفر مایا جاؤتم اپنا کا م کرتے رہوا ور جو تہیں پند ہو کہتے رہومیرے ہوتے ہوئے تہا راکوئی بال بیکا ند کرسکے گا۔

(اخرجة الطير اني واليبقى كذاني المجمع عن 6 ص 4 اوكذاني البداية ع 3 ص 42)

### وسعت طعام پرحضور الظاكا آنسوبها نا

حضرت ابن عباس فرمات ہیں کہ میں دو پہر کو صرت ابو پھر گھرے فکل کرم مید کی طرف چلے حضرت ہوگا ہے۔ کی اور ت چی آئی ابو بھڑنے فرمایا اس وقت نگلنے کی کیا خرورت چی آئی ابو بھڑنے فرمایا اشد کا حم ابھی بھی فرمایا شدت بھوک کی وجہ ہے گھرے لگلا بھول و وفول حضرات ہیں ابھی بیے گفتگو بھور ہی تھی کہ اور ان حضرات ہیں ابھی بیے گفتگو بھور ہی تھی کہ اور ان حضرات کی اس تشریف ہے آئے اور فرمایا اللہ اللہ کی حضور مثال کھرے لگلے اور ان حضرات کے پاس تشریف ہے آئے اور فرمایا اللہ کا مناسب وقت ہیں کہے؟ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ کی حم سوائے بھوک کے اور کی بات من اور کے بھوک کے اور کی بھی بھوک کے اور کی بھی ہے کہ کہ کہ کہ ہوں۔ فرمایا حم ہے اس ذات کی جس کے بہت ہیں میری بھی ان ہے اور ان کی بورے فرمایا حم ہے اس ذات کی جس کے بہت ہی میری انساری کے کھر آئے اور ان کی بورے فرمایا حم ہے اس خوار اور ان کے ساتھیوں کو مرجا ہو ۔ آپ منظم نے بہت کی گیا و مزم اس وقت تو آپ اور کہا حضور مناز ہی اور اپنے باغ ہے آئے اور کہا حضور مناز ہی اور اپنے باغ ہے آئے اور کہا حضور مناز ہی اور اپنے باغ ہے آئے اور کہا حضور مناز ہی اور ان کے ساتھیوں کو مرجا ہو پھر عرض کیا حضرت اس وقت تو آپ تو لینے نہیں لایا کرتے تھے۔ آپ مناز ہی نے فرمایا تو نے ٹیکے کہا۔ پھر حضرت اس وقت تو آپ من کے اور مجوروں کا ایک خور جس میں سب حم کی سب مجور یں تھیں لاے اور بھی کا اور بھی کو اور مجوروں کا ایک خور جس میں سب حم کی سب مجور یں تھیں لاے اور بھی کی سب مجور یں تھیں لاے اور بھی کی سب مجور یں تھیں لاے اور بھی کی سب می کی سب مجور یں تھیں لاے اور بھی کی سب می سب حم کی سب مجور یں تھیں لاے اور وی کا ایک خور جس میں سب حم کی سب مجور یں تھیں لاے اور اور کی کھی کے اور مجوروں کا ایک خور جس میں سب حم کی سب مجور یں تھیں لاے اور اور کی ایک خور جس میں سب حم کی سب می کی سب حم کی سب می کی سب حم کی سب حمور یں تھیں لاے اور کی کھی کی سب حم کی سب حمل کی حمل کی کی کو کی حمل کی حمل کی حمل کی حمل کی کی حمل کی حمل کی حمل کی ک

### حضرت سعد کی و فات پرآپ ﷺ کے آنسو

حضرت عائش قرباتی بین کہ جب صفرت سعد بن معاد کی وفات ہوگی تو تی اکر مظال اور آپ نظام کے بھی اسحاب روئے ۔ صفرت عائش قرباتی بین صفور وظال کو جب شدید رخ ہوتا تو آپ نظام اپنی ریش مبارک پکڑ لیتے تھے۔ صفرت عائش نے کہا کہ جب صفور نظام صفرت سعد بن معاد کی تجمیز و تعین سے واپس آئے تو آپ نظام کے آئو آپ نظام کے دیش مبارک پر فیک رہے تھے۔

( الطبر اني وائن جرير كذا في الكنوع 7 ص 42 و كذا في حياة السحابة بن 2 ص 419)

### قبركود مكير كرحضور تظاكا آنسوبهانا

قطعید بن مسلم نے میان کیا کہ تجائ بن پوسف نے ہم کو خطبہ یا تو اس میں اس قبر

کاؤکر ہے کہ اور برابر سے کہتا رہا کہ وہ تھائی کا گھرہے ، فریت کا گھرہے۔ یہاں تک کہ خود

بھی رویا اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے آس پاس تھے ڈلایا۔ پھر کہا بھی نے امیر الموشین

عبد الملک بن مروان ہے سنا وہ کہتے تھے کہ بھی نے مروان ہے سنا ہے مروان کہتے تھے

حصرت مثبان نے جو خطبہ ہم کو دیا اس بھی فرمایا کہ حضور تا پھٹانے نے (جب بھی) قبر کو دیکھایا

اس کا تذکرہ کیا تو آپ تا پھٹارود ہے۔ (اورآپ تا پھٹانے کے آنو بہتے گئے)۔

(رواداین مساکر فی الکوج 8 می 100 کذانی حیا تا السحابہ ج 3 می 512)

حضرت مصعب بن عمير كى تنك دى پرآپ تايكاكا آنو بهانا

حفرت طافر ماتے ہیں کہ عمد ایک سردی کی مجانے کرے لگا عمد بھوکا تھا تھے کھانے کی تمناتھی اور سردی سے میرے یا وَل ثبیں جم رہے تھے میں نے ایک کی ہوئی کھال جومیرے پاس تھی لے لی اور دو کلوے کر کے اپنی گردن اور سینہ پر لپیٹ لیا تا کداس ہے الربائي حاصل كرون اورالله كاحم إمير يمكر ش كوئي بيز الحافيين حقى كدجس كوجي كهانا اور اگر حضور و الفال کے محر میں ہوتی تو مجھے ضرور ملتی۔ میں مدینہ سے یا ہر لکا اور ایک بیودی جو باغ میں تھا اس کی طرف جھا تھا۔ اس میودی نے کہا اے دیماتی کیا ہے؟ کیا اس اجرت ركام كرسكا بكرايك ول يرايك مجورك عن فيكابان-عى في باغ كاوروازه تحلوایا۔ اس نے میرے لئے تحول دیا، چانچہ میں ڈول تمینچا رہا اور وہ جھے تجور دیتا رہا يهال تك كريس نے اپني مفي مجر لي توش نے كركها بيكا في ب بيتا تي يمل نے ال كوكھا يا پر یانی باس کے بعد حضور اللے کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اللے کے پاس مجمع ش بیٹے کیا استے میں ہم لوگوں کے پاس حضرت مصعب بن عمیرا چی بیوند کی ہو کی جاور میں آ مجے۔ جب حضورتا ﷺ نے اقبیں دیکھا تو آپ تا گاکوان کی و افعتیں اور وولت جس میں وہ پہلے تھے یاد آ سکیں اور ان کی بید مووجوہ حالت دیکھی تو آپ تا کا کی وونوں آ تھیں آنووَ سے بر تیں اور آ پ تا اور خبر دوئے۔ محرفر مایا تھارا کیا حال ہوگا جب تم ش ے بر مخص میچ کوایک جوڑا بدلے گا اور شام کو دومرا جوڑا بدلے گا اور اپنے تھروں پراس

طرن پردہ ڈالتے رہو مے جس طرح کہ کعبہ پر غلاف پڑار ہتا ہے؟ ہم لوگوں نے مرض کیا کہ اس دن ہم لوگ بدی فحریت کے ساتھ ہوں گے، مشقت سے بچائے جا کیں گے، عبادت کرنے کے لئے فارغ ہوں گے، حضور الظالم نے فرمایا نہیں، نہیں! بلکہ آج تم اس زمانہ سے بہتر ہو۔ (رداء الترندی کمانی الکوج ع3 م 312 کذائی حیاۃ اصحابة ع2 م 328)

### حضرت عثانٌ مظعون كي وفات پرحضور بين كا آنسوگرانا

حضرت ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حضرت حثان بن مظعو نٹا ایک ون مجد میں داخل ہوئے ان پر ایک وحاری دار جا در تھی جو جگہ جگہ ہے بوسید و ہوگئی تھی ،جس پر انہوں نے پیشن کے مکڑوں کا پیوند لگا لیا تھا اس بات سے حضور مٹائیل کوان پر بڑا ترس آیا اور آپ تان کا کی وجہ سے آپ کے اصحاب پر بھی رقت طاری ہوگئی۔ حضرت این عباس ا فر ماتے ہیں کہ حضور تا کھی حضرت حثان بن مظعون کے پاس ان کی وفات کے بعد تشریف ارْ ديكها ، دوباره پيرآب مَنْظِم ان كى طرف يحك كويا كدآب ان كوكونى وميت فرمارب . بیں ۔ پھرآپ نے اپنا سرمبارک افعایا۔ لوگوں نے آپ کی چٹم مبارک پررونے کا اثر دیکھا ۔ دوبارہ پھرآپ ان کی طرف تھے اور پھر سر آٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ تھا ہم رور ب الى - ساد مراب الكل الى طرف ماكل دوك اس ك بعد سرمبارك أشايا تو آب تُنظم کے لئے رونے کی آواز تھی ، اب لوگوں نے مجھ لیا کہ حضرت حیّان کی وفات ہوگئ س لوكول نے رونا شروع كرديا۔ و آپ اللے نے فرمايا يہ كا ب ايشيطاني اثر ب و ب نے استفار پر حی اس کے بعد آپ الظام نے فرمایا اے ابد سائب! میں تیرے یاس ے جار ہا ہوں اور بے فک قو دنیا ہے اس طرح رفعت ہوا کہ شاتو نے و نیا ہے مکھ لیا اور ند ونيائ تحق ع كاليا- (رواه الرقيم والطرائي كذائي حياة السحابة ع 2 ص 330)

#### حضور بين المت كے فراق بيس آنسو بہانا

حفرت عبدالله بن مسعود قرمات بي كريمين ائى وقات كى خر مارے ئى

حضرت عبدالله بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا آپ کوشل کون دے گا

آپ الظار نے فرمایا میرے الل کے قریب آدی ، ہم نے کہ آپ الظار کو کفن کس چنے بی اور ی بی با بیٹی الظار کے کفن کس چنے بی دی بی بالظار نے فرمایا اگر تم جا ہو ہیں انہیں کپڑوں میں یا یمنی چا ور وں میں با معرک سفید چا ور وں میں با بین مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا آپ الظام کا نمازہ جنازہ کون برخ صائے گا ، یہ کہ کر ہم روو ہے اور صفور واللہ تعالی ہی روئے آپ الظام نے فرمایا تھی واللہ تعالی تہاری معفرت فرمائے اور حمیس تمہارے نبی کی طرف سے جزائے فیر عطافر مائے جب تم لوگ میرے حسل سے فارغ ہوجاد تو جماح تری کی طرف سے جزائے کی مرف سے بری تی مرب ان اور حمیس کے کھر می میری تیرے سر بانے واضل ہوکر بھی پر درود ملام پڑھتا کو گی دونے والی جھے دونے سے تکلیف ندو سے واضل ہوکر بھی پر درود ملام پڑھتا کو گی دونے والی جھے دونے سے تکلیف ندو سے واضل ہوکر بھی پر درود ملام پڑھتا ہوگی رونے والی جھے دونے سے تکلیف ندو سے (رواہ الیوار کرندانی جا ہا استانہ تا 2 می 1808)

### ایک چور کے ہاتھ کٹنے پرحضور بھاکا آنسو بہانا

ایومطرف کہتے ہیں کہ حضرت علی کو دیکھا کران کے پاس ایک آوی لا پاس کیا اور
لوگوں نے کہا کراس نے اورف چرا یا ہے حضرت علی نے اس آوی سے کہا میرا خیال ہیہ ہے
کر آنے نہیں چرا یا اس نے کہا ہے حک میں نے چرا یا ہے۔ آپ نے فر ما یا شاید کہ تجے اس
اورف کے بارے میں شہوہوگیا ہواس نے کہا نہیں میں نے قوچ ایابی ہے، حضرت علی نے فر ما یا اس تحد ہوگیا ہواس نے کہا نہیں میں نے قوچ ایابی ہے، حضرت علی فر ما یا اس تحد ہوگیا ہواس کی اٹھیاں با تدھوے اور آگ جلا و ب اور ہاتھ والے فر ما یا میرے آنے کا انتظار کرتا، جب حضرت علی والے کو بلا لا تاکداس کا ہاتھ کا نے۔ پھر فر ما یا میرے آنے کا انتظار کرتا، جب حضرت علی والے کو واقر ار کر چکا والی آنے اور اس کے بارے پھر و دیا موال تکہ وو اقر ار کر چکا لوگل نے حرض کیا اے امیر الموشین آپ نے اے کیوں چھوڑ دیا ؟ حالاتکہ وو اقر ار کر چکا لوگل نے جواب دیا کہ میں نے اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پکڑا تھا اور اس کو اس کے کہنے سے پر چھوڑ دیا۔

پر حضرت علی نے فرمایا کر حضور الظامی خدمت میں ایک فض الایا ممیا جس نے
چوری کی تھی آپ الظام نے حکم ویا اس کا ہاتھ کا نا جائے تو اس کا ہاتھ کا نا دیا ممیا ۔ اس کے
پد حضور طالظام دو دیے میں نے حرض کیا آپ الظام کیوں دو تے ہیں۔ آپ الظام نے فرمایا
میں کیوں شدرووں کہ تم لوگوں کے درمیان میرے اُسٹی کا ہاتھ کا نا جارہا ہے۔ محابہ کرام میں
نے حرض کیا یارسول اللہ تو آپ الظام نے معاف کیوں شد کردیا؟ آپ الظام نے فرمایا وو
بدترین یا دشاہ ہے جو صدودومعاف کردے تم آپس میں می صدود کی معافی کا کام کرلیا کرو۔
معالمہ جھ تک شدالا یا کرو۔ (دواہ اید علی کمانی الکون 30 مراس کا کارو دو موجود)

### <u>بیٹے</u> کی وفات پرحضور <sub>تکھا</sub>کے آنسو

حضرت محکول فرماتے ہیں کرحضورہ کھی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف پر فیک لگا ہے ہوئے داخل ہوئے اور آپ کے بیٹے حضرت ابرا تیم عبان دے رہے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضور طلاع کی آگھوں ہے آنو بہد پڑے۔ تو آپ للا ہے حضرت عبد الرحمٰن بن موٹ فی خوص کیا۔ اے رسول اللہ ایکی وہ چیز ہے جس ہے آپ لوگوں کو شع برا لرحمٰن بن موٹ فی جب سلمان آپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو رو کی گے۔ جب صفور طلاع کے آنو چی تو آئی گئی ہے۔ جب صفور طلاع کے آنو چی تو آئی گئی ہے اور جو آدی رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جا تا۔

میں نے لوگوں کو فو حد کرنے ہے منع کیا ہے اور اس بات ہے منع کرتا ہوں کہ آدی کے اندر جو منات نہ ہوں الہ آدی کے اندر جو منات نہ ہوں الہ تو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اللا نے نے مناس کے اور وقت اور درفی کے اور برفیدہ ہیں آگھ آئو بہا ردی ہے۔ دل پر بیٹان ہے کر کے دو بات کیں کہتے جس سے ہمار ارب ناراض ہو۔

اور ہم وہ بات کیں کہتے جس سے ہمار ارب ناراض ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسٹی بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے صفور خالی کے صاحبزادہ حضرت ابراہی گودیکھا وہ اپنا دم حضور خالی کے سامنے تو ڈر ہے جے اور حضور خالی کی دونوں آتھیں آنسوؤں ہے بحری ہوئی تھیں اور آپ نے فرمایا آتھ آنسو بہاری ہے دل رنجیدہ ہے لیکن ہم وہی کتے ہیں جس سے ہمارا خدارامنی ہو۔ (رواہ ابن سعد خ 1 میں 90 کذائی حیا تا اسی ہے نے 2 میں 600)

### نوا ہے کی وفات پرحضورﷺ کا آنسو بہا نا

حضرت اسامدین زید قرباتے ہیں کہ ہم صفور وظاف کی خدمت میں حاضر ہے کہ
آپ کے پاس آپ تلظی کی میٹیوں میں سے ایک نے آپ کو بلانے کے لئے آ دی بھیجا اور
آپ کو اطلاع دی کداس کا بچہ جملائے موت ہے تو حضور تلظی نے قاصد سے کہا جا کران کو
خبر دے دے کہ اللہ تک کے لئے ہے جو بچھ وہ لے لے اور جو بچھ وہ باتی جھوڑ وے اور ہر
چیز کی اس کے پاس میعا و مقرر ہے۔ لہٰذا ان سے کہ وہ کہ مرکز واور تو اب کی اُمیدر کھو۔
قاصد پھر دو یا رہ حضور تلظی کے پاس لوٹ کر آیا اور مرض کیا کہ صاحبز اوی نے آپ کو تم وی
ہے کہ آپ ضرور تشریف لا کمیں۔ چنا نچہ حضور تلظیم اُٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ

### حضور ﷺ کا وعظ ونصیحت فر ماتے ہوئے رونا

### سورج گرئهن میں حضور تھے کا رونا

حضور الله على الله على مورج كرين بوكيا محابر كرام كوفكر بوكى كداس موقع ير حضور الله كما كرتے بين اس كى محقق كى جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے كام ميں مشخول رص الراب المحمد المحمد

رونے کی کشرے کردو۔ جب مجمی ایک حالت بیش آئے نماز پڑھواور ڈیا مانگو صدقہ کرو۔ (فضائل اعال الشخ محرز کریا اکا عملونگ ص 29) جہنم کے خوف سے حضور بڑھانے کا رونا

ام الموسين حضرت هده حرماتى إلى شب كوصنور والفيظ بير بال تشريف لا يا اورآ پ كا سرمبارك مير بازو ي تعاش آپ كى ديش مبارك كو با تعد سے صاف كر رق تقى اور و تعاش آپ كى ديش مبارك كو با تعد سے صاف كر رق تقى اور و تعرب الله قر آن شريف كى طاوت جم معروف تھے جب آپ نے ان كى آ واز مى اؤ تحرك بيش محمد الله قر كي كلا الله عن ربهم بو منذ لمحجو بون (ترجم) وولوگ آپ من كے دن اپنے رب كے ديدار سے حروم بول كے و آپ رونے كے اور جھ ي آپ آپ كے آنوگر سے من الله كا اور جھ ي با كي آپ كو ان اپنے دن اپنے دن اپنے دی اور آپ كا سرمبارك پكر ليا ايك كورى كے بعد من نے پوچھا كيا آپ آپ جنت كے لئے كرياں بير، ؟ آپ نے فرايا نها مشتاق و بى اشتياق انا مشتاق و بى در نے وال آپ كوآپ باربار فرما كے در در نے والا قيامت كون جنت مى جنت مى جدي شى ہے كہ دينا مى فوف خدا سے در دے والا قيامت كون جنت مى جنتا ہوا جائے گا۔ آپ سے او جھا كيا ولى كون

ے؟ آپ نے فرمایا بیداری کی وجہ ہے جن کے چیرہ زرداوررونے کی وجہ ہے آتھیں ضعیف ہوں اور آپ آلھ آنے فرمایا خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے (رونے) والا تیا ست کے دن عرش کے سامیہ ہوگا۔ حضرت بیکی علیہ السلام اس قدرروئے تھے کدرخسار مبارک کا گوشت پوست سب آنسوؤں کے ساتھ بہہ کیا تھا۔ (رواہ بلیں الناسمین س 76)

### عذاب قبركي وجه سے حضور مَالِيْظِيمُ كارونا

### حصرت خد يجياك كفن طلب كرن برحضور والطاكا آنو بهانا

مشارق الوارش بے کہ مذاب قبری کی صورتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مردے کا منظرت مل ہے ایک یہ ہے کہ مردے کا منظرت فاطمہ کے اللہ اللہ کا ایک موقع پر حضرت فدیجہ اللہ عضرت فاطمہ کے دریا ہے کہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ

روں مرا را اللہ اللہ علیات (اگرتم میری کھال ما گوتو بھی میں دوں گا کین اس ہے تم کیا الواد دت جلدی لا عطینت (اگرتم میری کھال ما گوتو بھی میں دوں گا کین اس ہے تم کیا تاکہ اس کی برکت سے عذاب قبر بھے پر نہ ہو۔

آپ تا گھا نے فرمایا میں نے وے دی اور کوئی وصیت کرو مرض کیا کہ بھے قبر میں دکھنے کے بعد آپ تا گھا میر سے صال کی کا تغییش فرمایس کے؟ ایسانہ ہو کہ قبلہ کی طرف سے میرا منہ پھیر دیا ہے ۔ آپ پھر رونے کے اور ان کے انتقال کے بعد آپ قبر میں اتر ہے تو دیکھا وہ سیدھی لیٹی ہیں ۔ آپ پر بیٹان ہو گئے اور ان کا منہ قبلہ کی طرف بھیر دیا۔ وہ پھر میدگی ہو گئیں ۔ آپ پر بیٹان ہو گئے اور ان کا منہ قبلہ کی طرف بھیر دیا۔ وہ پھر میدگی ہو گئیں ۔ آپ پر بیٹان ہو گئے اور ان کا منہ قبلہ کی طرف بھیر دیا۔ وہ پھر میدگی ہو گئیں ۔ آپ پر بیٹان ہو گئے اور ان کا منہ قبلہ کی طرف بھیر دیا۔ وہ پھر میدگی ہوگئیں ۔ آپ پر بیٹان ہو گئے اور ان کا منہ قبلہ کی طرف بھیر دیا۔ وہ پھر میدگی ہوگئیں ۔ آپ پر بیٹان ہو گئے ہو اا سے میدگی ہویا کر بین آپ خوش ہوگئے۔ آپ دو بوان کو بول ہی رہنے دو تا کہ دو آرام سے میدگی ہویا کر بین آپ خوش ہوگئے۔ آپ بین الم اس کے دو ان کو بول ہی رہنے دو تا کہ دو آرام سے میدگی ہویا کر بین آپ خوش ہوگئے۔ (بینی الناسجین 192)

### حضرت حمزة كى شهادت برآپ ﷺ كے آنسو

اساء بنت عمیس کہتی ہیں کہ جب حضرت جعفرا اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے تو حضورتا پیلے ہمارے پاس آئے میں آٹا گوندری تھی اور اپنے بچوں کو نہلا یا اور ان کو تمل لگا یا اور ان کو صاف سخرا کیا تو حضورتا پیلے نے فرمایا: میرے پاس جعفر کے بچوں کو لاؤ۔ میں لے کر آئی تو آپ تا پیلے نے ان کو بیار کیا ان کو گلے لگا یا تو حضورتا پیلے کی آبھوں ہے آ نسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تا پیلے کہ تربان ہوں کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ آپ تا پیلے نے فرمایا باں وو آج کے دن شہید ہو گئے ہیں۔ (اسدالغایہ تا اس 289)

### حضور بھے کا امت کے ریا کی وجہ سے رو نا

حضرت شدادین اوئ قرباتے ہیں کہ عمی نے حضور تا گھا کوروتے ہوئے ویکھا۔ عمی نے رونے کا سبب پو چھالؤ آپ نے قربایا مجھے اپنی امت پر بتوں کی پرسش کا خوف قبیں ے بلکہ بیخوف ہے کدوہ اعمال میں ریا کریں گے۔ ( لینی دکھلاوا) (درۃ الناسمین 294) قبرستان والول کے عذاب کی وجہ سے حضور تا گھڑا کا آنسو بہا نا

(ورة الناصحين يَ 1 ص 112)

### عورتوں کی سزا کا منظرو مکھے کرحضورﷺ کا رونا

حضرت علی قرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ " حضور ترافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ آرٹیل کوروئے ہوئے پایا۔ ہم نے عرض کیا آپ کیوں روئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے معراج کی رات عورتوں کو تخت عذاب میں دیکھا تھا اب وہ منظریا وآیا تو روئے لگا۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت آپ نے ویکھا فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ بالوں سے لفکائی تھی اوراس کا دیاغ کھول رہا تھا۔

2- اورایک کودیکھا جو لگی ہوئی تھی اپنی زبان سے اوراس کے ہاتھ پیچے کی طرف تکلے ہوئے تھے۔

3۔ ویکھا میں نے ایک عورت کو جولگی ہو کی تھی اپنے اپنا ٹول سے اوراس کے ہاتھ چھے بند معے ہوئے تھے اور اس کے حلق میں زقوم کے قطرے ڈیکائے جارہے تھے۔

4۔ ایک عورت کو دیکھا جولگی ہوئی تھی اس کے ہاتھ اور پاؤں پیٹائی کے قریب باعد مے مجے تھے اور اس پرسانپ اور چھوملط کے گئے تھے۔

ہے۔ ایک مورت کودیکھا جواپنا جم کھاری تھی ادراس کے نیچ آگ جلائی جاری تھی۔

6- اورايك ورت كود يكما كراس كيجم كوآ كى فينى عكاما جار باتقا-

7- ايك عورت سياه چرووالي تقي اورانتزيون كوكهاتي تقي-

8۔ ایک حورت کو تلی، اید حی، بہری تھی آگ کے صندوق میں بند تھی اس کا مغزاس کے سرے لکل رہا تھا اس کی بدیو برص اور جزام والے سے بدتر تھی۔

9۔ ایک مورت کا سرفز رجیا تھا اوراس کا جم گدھے جیااس پر بزار تم کے مذاب
 مبلط تھے۔

10- ایک مورت کتے کی هل میں تھی چھواور سانپ اس کی شرم گاہ یا مندے وافل ہوتے تھے اور اس کے پاخانہ کے رائے سے لگلتے تھے اور فرشتے آگ کے گرزوں سے اس کو مارتے تھے۔

یے من کر حضرت قاطمہ کھڑی ہوئی اور عرض کیاا ہے ہمرے ایا میری آتھوں کی مشتدک ان عور توں نے کیا عمل کے تھے؟ حضور خاط نے فرمایا ہے قاطمہ پہلی عورت مردوں سے اپنے سرکے بالوں کو چھپائی نہتی۔ دوسری عورت زبان سے اپنے خاو ند کوستاتی تھی اور فرمایا جو عورت بھی اپنے خاو ند کر زبان درازی کرے گی اللہ تعالی اس کی زبان کو قیامت کے دن ستر ہاتھ کمی کردے گا اور اس کواس کی گردن کے چھپے بائد ہو ہے گا۔ تیمری عورت دروں کے بچھپے بائد ہو ہے گا۔ تیمری عورت اپنے کھر دورہ وں کے بچھ یا تی تھی۔ چھی عورت اپنے کھر دوسروں کے بچھ اگر تھی۔ چھی عورت اپنے کھر دورہ علی آتی تھی۔ چھی عورت اپنے کھر

پانچ یں مورت دوسروں کے لئے آرات پیرات ہوتی تھی اورلوگوں کی فیبت کرتی تھی۔ چھٹی عورت اپنے حسن و بھال اور جم کے حصوں کو دکھاتی پھرا کرتی تھی۔ ساتویں مورت یا وجود طاقت کے ندوشوکرتی ندنماز پڑھتی اور ندنہاتی۔ آشویں عورت جموٹ یولا کرتی تھی اور چھل خوری کرتی تھی نویں مورت اپنے خاوی سے بغض رکھتی تھی۔

(ورة النامحين ين 1 م 122)

### حضرت معادين جبل كسوال يرحضور نظاكا آنو بهانا

صرت معادلین جبل فریاتے ہیں کہ بن نے صورت الطاع ہے مرض کیا کہ آیت یہوم یہ استفیاع میں کیا کہ آیت یہوم یہ استفیاع فی المصود فلساتیون افواجساء کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کرنے پر صورت کی آئیوں اسے کیڑے تر ہو گئے۔ پھر فریایا اے معادل آئی نے ایک بہت بن کی چڑکا سوال کیا ہے؟ میری امت حشر کے میدان جی بارہ جماعت میں منظم ہوگی۔ ایک جماعت قبروں سے المحے گی ان کے ہاتھ پاؤں ند ہوں کے بیدہ لوگ ہوں موں کے جوائے بڑہ میوں کوستاتے تھے۔

- دوسری جماعت قبرول ہے أشھے گی ان کی شکلیں خز رہیسی ہوں گی۔ بیدوہ جماعت ہو گی جونماز میں ستی اور ففلت کیا کرتی تھی۔
- 3- تیسری جماعت اپنی قبروں سے اس طرح أشے گی کہ پیٹ ان کے پیاڑوں کی طرح موں گے ان میں سانپ اور چھو محرے ہوں گے۔ بیروہ لوگ ہوں گے جو مال کی ز کو قادان کرتے تھے۔
- 4- چین جماعت قبروں سے أفسے كى ان كے منے خون جارى مو كا۔ بيد دو لوگ موں مے جوالشر تعالى كے عبد ديان كي بدلے مال لياكرتے تتے۔
- ب پانچویں جماعت قبروں سے اُٹھے گی ان کے جم پھولے ہوئے ہوں گے اور ان سے مرارد کی بدیو سے بخت بدیوآئے گی۔ بید دولوگ ہوں گے جولوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھپ کر گناہ کرتے تھے اللہ تعالی شہیں ڈرتے تھے۔

www.ahsar

6۔ چھٹی جماعت قبروں سے سے ہوئے کلے والی اُٹھے گی۔ بید و اوگ مول کے جوجھوٹی کوائل دیے تھے۔

7- ساتیوں جماعت قبروں سے آٹھے گی ان کے مندیش زبانیں ند ہول کی بلکہ خوان اور پیسے جاری ہوگی ہدولوگ ہوں کے جوجان پر جد کر گوائی نیس دیتے تھے۔

ہیں ہوں من میں اور است میں اور است میں ہوں ہوں گے جو ۔ 8۔ آخویں جماعت قبروں سے اور مصر مند اُٹھا کی جائے گی ہے وہ لوگ ہوں گے جو زنام کیا کرتے تھے اور اپنچر تو یہ سے مرکھے ۔

9۔ نویں جماعت قبرے ساہ چرواور کیری آٹھوں والی اُٹھے گی ان کے بیٹوں میں آگ بجری ہوئی ہوگی سیدہ لوگ ہوئے جو بیسیوں کا مال ظلماً کھا جاتے تھے۔

10- دسویں جماعت قبروں سے برص اور بڑای مرض والی أشھے گی۔ بیدوہ لوگ ہوں کے جووالدین کو ناراض کرتے ان کی نافر مانی کرتے ان کوستاتے تھے۔

11- سمیار ہوی جماعت قیروں سے اندمی اُٹھائی جائے گان کے دانت تل کے سینگ کی طرح ہوں گے ان کے ہونٹ ان کے سید پر لٹکتے ہوئے ہوں کے اوران کی زبان ان کی رانوں پر لٹکے گی اوران کے پیٹ سے پاضانہ لگا ہوگا۔ بیدہ ولوگ ہوں گے جو شراب پیتے تھے۔

12- بارہویں جماعت قبروں ہے اُنھے گی ان کے چیرے پر چودھویں کے جائد کی طرح چیکتے ہوئے اور پل صراط ہے بکلی کی طرح پار ہوجا کیں گے۔ بیالوگ ہول گے جو شماز وں کا اہتمام کرتے تھے قبل صالح کرتے ، گنا ہول سے پر ہیز کرتے ان کا خاتمہ تو بہ پر ہوا۔ ان کا جلہ جنت ہاوران پر اللہ تعالی کی رحمت اور منظرت اور رضا مندی ہے۔ (در قالن صحین ن 2 م 500)

### انصاری کے بچہ کی وفات پرحضور مَالْظِیمُ کے آنسو

حضرت انس فرماتے میں کہ حضورۃ الفام ایک قبیلہ عمی آخریف فرماتھے عمی بھی آپ کے ساتھ قتار ایک افساری مورت نے آپ کو بیغام جیجوایا کہ میرالڑ کا قریب الرگ ہے آپ ان الله تحریف نے آوی۔ آپ ان الله استعمال سیت تحریف نے آئے اور ان کا نے کا کے اور ان کا نے کا کا نے کا کا کا کی استعمال کو میں لٹایا وہ فور آمر کیا آپ ان کی گا تھے۔ آن موجے۔ اس مورت نے کہا الله تعالی نے اپنے بعدوں سے امانت لے لی اور ای کے لئے ہے جو باقی ہے اور ہر امر کی مدت تکھی ہوتی ہے،۔ اس لئے مبر کروں اور قواب حاصل کروں اور حضور و الله نے فر بایا انسان جنت میں بلندورجہ حاصل کرے گا وہ ورجہ نمازے حاصل ہوتا ہے اور شروزے سے انسان جنت میں بلندورجہ حاصل کرے گا وہ ورجہ نمازے حاصل ہوتا ہے ور شروزے ہے؟ انسان جنت میں بلندورجہ حاصل کرے گا وہ ورجہ نما گیا پھر کس چیزے حاصل ہوتا ہے؟ آپ انسان ہوتا ہے؟ آپ انسان ہوتا ہے۔ آپ انسان میں مرکز نے پر۔ ( جلیں الا سمجین س 117)

### حضرت دحية ك واقعه پرحضور مَالْفِيْمُ كارونا

حفرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ دجہ بلبی عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا حضور الطاع کی خواہش تھی کہ دو اسلام لے آئیں کیونکدان کے ماتحت سات صد محرائے تھے۔حضورت فی ان کے لئے دُعا ما لگا کرتے تھے کداے اللہ تو دید کو اسلام نعیب فرما جب وحيد نے اسلام لائے كا اراد وكيا تو الله تعالى نے وي سيجي حضور فائل كوك من نے وجيد كاول نورايان عرين كرديا بووآپ اللكاك باس آن والاب بب جب وجدمجدين وافل ہوئے تو حضور الظام ا تی مرمبارک سے جاور مبارک ا تارکر بچھائی اور اشارہ کیا د دیدکواس پر بیلینے کا جب د حید نے میاتنظیم و تکریم لما حقه فرمائی تو (خوشی سے ) رو پڑااور چا در أفاكر چم كرائي آكلول يروكى فرديد نے عرض كيا حفرت اسلام كى شرائد بيان قرما كيل \_آ ب تا الله الا الله الا الله محمد رسول الله كاكواى دينا اسلام كاشرط ب ديد پررويدا حضور والفائد ني جماا درية تيرايدرونا اسلام لان ي خوشي كي دجر ي ب یاکی دوسری وجے ہے؟ دحدنے کہائی نے بوے بوے گناہ کے ہیں کیادہ معاف و كت ين كرالله تعالى كيونوش اينا تمام مال مدة كردول حضور تظف يوجهاوه كيا گناہ ہے؟ دحیہ نے کہا میں اپنی قوم کا سردار تھا مجھے یہ پہند نہیں تھا کہ لوگ کہیں فلاں کا بیٹا دید کا داماد ہے اس لئے عمل نے اپنی سر بیٹیوں کو اپند ہاتھ سے آل کیا یہ س کر

### سجده مين حضور اللهاكا آنسو بهانا

حفرت ابو بريرة فرمات بي كرحفورة فلل في أرمايا كدجرتك عليه السلام شب برات کو میرے یاس آئے اور فرمایا اے محداب الی رات ہے کداس میں آسان کے دروازے اور رحت کے دروازے کمولے جاتے ہیں۔ آپ آٹھیں اور ٹماز پڑھیں اور اپنے ہاتھوں اورسرمبارک کوآسان کی طرف آٹھا کیں (اورؤ عا ماتلیں) حضور تا طاخ نے فر مایا میں نے جرکل علیدالسلام سے ہو چھا بیکسی رات ہے؟ انہوں نے فرمایاس میں رحت کے تمن سودروازے کھولے جاتے ہیں۔اللہ سب کو بخش دے گاسوائے اس کے جوشرک کرتا ہو۔ يا جاد وكر مو - 3- يا كانتن مو - 4- . يا كيندر كلف والا مو--2 5- الميششراب كاعادى مو-6- الزنار اصراركرنے والا مو-7- ياسود خور يو-8- ياوالدين كانافر مان بو-9- يا چلل فور بو-10 ۔ یا قطع رحی کرنے والا ہوان لوگوں کوانٹہ تعالی اس وقت تک معاف نہ کریں گے جب تک بدیکی کی تو بدند کرلیں اور ان گناموں کوڑک شاکرویں۔ پر حضور فظام لگے اور نماز پڑھی اور بجدہ میں روتے رہے اور کہتے تھا ے اللہ! میں پناہ پکڑتا ہوں تیرے عذاب ہے اور تیری ٹارانسکی ہے اور میں نہیں تعریف

کرسکتا جیری چیے تو نے خودا پی تعریف کی ہے۔ تیرے بی لئے ساری تعریفیں بیں پیمال تک کرتو راضی ہوجائے۔(درۃالاسحین بے2 س 207)

### قبرشریف میں حضورﷺ کا اُمت کے لئے رونا

#### حشرك ميدان مي حضور تظ كامت كے لئے آنو بهانا

بعض روایت می ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی لوح محفوظ ہے کہا گا میری
امانت بیخی قرآن کہاں ہے وہ موض کرے گی یا رب میں نے سیجے سالم اور کمل طور پراسرافیل
علیہ السلام کے حوالہ کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالی اسرافیل ہے پوچیس سے کہاں ہے امانت وہ
عرض کرے گا اے رب میں نے میکا تکل کے میرو کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالی میکا تکل علیہ
السلام ہے پوچیس سے وہ عرض کرے گایارب میں نے حضرت جرئیل کے حوالہ کر دی تھی۔
السلام ہے پوچیس سے وہ عرض کرے گایارب میں نے حضرت جرئیل کے حوالہ کر دی تھی۔

しゅしいくのであるでしゅ

مرالله تعالی کے گا اے جریل کہاں ہانت؟ وہ عرض کریں گے اے رب میں نے تیرے مجوب حضرت محدثاتی کے حوالہ کروی تھی۔ پھر اللہ تعالی فرما کیں کے میرے مجبوب کو باروعبت سے بلا لاؤ۔ حضرت جرئل عليه السلام آئيس مح اور عرض كري محاب مح من الله الله الله تعالى فرما كي ع ات مرت محوب كما جرئل في مرى امانت تیرے پروکی تھی ؟ آپ قرمائیں مے باں۔ پھراللہ تعالی قرمائیں مے اے محبوب امات کوکیا کیا؟ آپ تظافر ما میں کے یارب می نے اٹی امت کے پروکروی تھی۔اللہ تعالى فرماكي كے بادة محد تلظ ك امت كويس ان سے يوچوں حضور تلظ عرض كريں اے رب میری اُ مت کنزور ہے وہ آپ کے سامنے جواب دینے کی طاقت نیس رکھتے ۔ آپ جھے اجازت عنایت فرمائی كدآ وم عليدالسلام كے پاس جاؤں ۔اللہ تعالى اجازت عطافرمائي مے مصور فائل آوم عليه السلام كے پاس جائيں محاور فرمائيں محاس آوم آپ ابوالبشر ہیں شیںان کا ٹبی ہوں اگر امت کو کو ٹی تکلیف پہنچے گی تو ہم دونوں کوغم اور پریشانی ہوگی۔ اس لئے میرے امت کے آ دھے گناہ، تو لے لے اور آ دھے میں لے لوں تا کہ وہ حساب و كتاب سے فكا جائيں۔ آ دم عليه السلام فرمائيں مے ميں تواہيخ آپ ميں مشغول ہوں ميں اس کی طاقت نیس رکتا۔ مجر صنور تا اللہ والیس آ کرعرش کے فیے بحدہ کریں گے اور بہت رو کی مے اور گڑ گڑا کی مے اور عرض کریں مے اے رب عی اپنے لئے فاطمہ اور حسن کے لتے سوال نہیں کرتا بکدائی آمت کے لئے سوال کرتا ہوں۔ پھراللہ تعالی اپنے لطف و کرم تول كريس كاورتيرى أمت كوا تاعطا كرواكا توراشي موجات اوراس بي بحى زياد ودواكا ارشاد باری عقریب دے گاتیرارب تھ کولیل او خوش موجائے گا۔

(ورة الناصحين ج2 ص 105)

### شب برأت مين حضور بينا كا آنسو بها نا

حضرت عا تشرهم ماتی بین کرحضورتان کے ساتھ سوئی ہوئی تھی جب بری آتھ کھی تو جس نے حضورتان کی کونہ پایا۔ جس جمران ہوگئی اور میرا خیال بیرتھا کے حضورتان میں اس یں شاید دوسری ہو یوں کے پاس تحریف لے گے۔ یم نے آپ بال کا کا اور درواز و کھکھٹایا آواز آئی

یم شاید دوسری ہو یوں کے پاس تحریف اطرائے گر آئی اور درواز و کھکھٹایا آواز آئی
درواز و پرکون؟ یم نے کہا جا تھا! یم اس وقت صنورتا گھا کی شاش میں آئی ہوں۔ بین کر
حضرت کی اور حضرت حسن اور حضرت حین اور حضرت فاطر الکھے تو میں نے کہا حضور کو ہم
کہاں طاش کریں۔ انہوں نے کہا مجد میں۔ ہم نے مجد میں طاش کیا لیمین نہ پایا۔ حضرت می اس خان کے برستان کے ویب
کا اس طاش نے فرمایا حضورتا گھا تھی کے قبرستان میں کے بوں گے۔ جب ہم قبرستان کے قریب
آئے تو ایک قبر کے قریب سے دوشن و کھائی دی ہو دکھ کر حضرت میں نے فرمایا ہوروشن میں اور میں دور ہے ہیں اور آئی ان کو مقال دور ہو تیں اور آئی ان کو مقال دور ہو ہیں اور اس کے بین اور اگر ان کو معال کر دے تو تو آئی ان رس اگر تو ان کو مقال دور تو تو تو تی ہیں اور اگر ان کو معال کر دے تو تو آئی میکست والا زیروست ہے۔ جب حضرت فاطر نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ نا گھا کے سر ادر کے قال میارک کو ذیمن سے افرایا اور حرض کیا اے میرے ایا کیا کوئی و میارک کو ذیمن سے آفیایا اور حرض کیا اے میرے ایا کیا کوئی و میارک کو ذیمن سے آفیایا اور حرض کیا اے میرے ایا کیا کوئی و میان ک کو ذیمن سے آفیایا اور حرض کیا اے میرے ایا کیا کوئی و میان ک کو ذیمن سے آفیایا اور حرض کیا اے میرے ایا کیا کوئی و میان ک کو ذیمن سے آفیایا اور حرض کیا اے میرے ایا کیا کوئی آئی آئی و دیمن آئے والا ہے؟ یا کوئی وی تاز ل ہوئی ہے؟

حضور تافیخ نے فرمایا اے فاطمہ اللہ دخمن آنے والا ہے اور نہ وقی نازل ہوئی ہے ۔ لیکن بیر رات شب براکت ہے اس لئے میں اللہ تعالی ہے ما تک رہا ہوں۔ پھر فرمایا اے عائش جب قیامت قائم ہوگی تو اس روز بھی مجد و کروں گا اور اللہ تعالی ہے رحت طلب کروں گا اور سفارش کروں گا اگرتم میری رضا مندی چاہجے ہوتو سب مجد و کرواور ڈیا ہے میری رضا مندی چاہجے ہوتو سب مجد و کرواور ڈیا ہے میری بدو کروں کا در زانا سمین نے میری دور کے مع صادق تک ۔ (درة انا سمین نے میری میری)

### امت سے جدائی پرحضور بھے کارونا

حضرت ابن عمائ فرماتے ہیں کہ حضرت جرئیل طید السلام نے بنی اسرائیل کے ایک فض کا تذکرہ کیا جس نے بڑار مینے تک وغن سے لڑائی کی اور بڑاع مینیے تک رات کو قیام کیا اور اللہ کے راستہ میں بڑے بڑے جاہدے گئے۔ بیس کراسی ب رسول روئے اور مرض کیا یا رسول اللہ اس کا تو بہت تو اب ہوگا؟ اللہ تعالی نے حضرت جر کیل علیہ السلام کو

سورت کے ساتھ تا زل کیا اور قربایا جی نے تھے اور تیری اُ مت کولیلة القدر کی عبادت عطا

کی لیلیة القدر کی عبادت شمعون کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک روایت جی ہے کہ لیلة

القدر جی وو رکعت نماز اللہ تعالی کے راستہ جی جزار مہینے لائے سے افضل ہے۔ ایک

روایت جی ہے کہ کہ جب حضور فرا کھنے کی وقات کا قریب آیا تو اُ مت کے فراق جی روایت

اور فمکین ہوئے اور قربایا جب جی اس و نیا ہے جلا جاؤں گا تو میری امت پر سلام کون

ہی جائے گا اس پر پر بیٹان ہوئے۔ اللہ تعالی نے سورة القدرا تا رکر آپ کو تسلی وی سنسنول

السمان کہ والسووح (الآیة) کہ آپ تا گھنے کے بعد فرضتہ سلام پہنچا کی گئی گئی ہے آپ تا گھنے

پر بیٹان نہ ہوں۔ (ورة الناس مین ع 2 می 272)

#### كفار كے طعنہ پر حضور مَثَالِيْظِمُ كامغموم مونا

حضرت این عماس فرماتے ہیں کہ عاص بن واکل حضور فاف کو مید حرام کے درواز و کے پاس طا۔ بات چیت کی اور پھر کفار کی جلس شیں آیا لوگوں نے پوچھا تو نے کس سے بات چیت کی اور پھر کفار کی جلس شیں آیا لوگوں نے پوچھا تو نے کس سے بات چیت کی۔ اس نے کہا اجر ہے۔ لوگوں نے حضور فاف کھا کے بیٹ ایرا تیم کی وفات کے بعد آپ کو تیلی کا م اجر رکھا تھا۔ یہ من کر حضور فاف کھیں ہوت اور پریشان ہوئے۔ اللہ تعالی نے آپ کو تملی و سے اور کفار کا جواب دینے کے لئے سورة الکور اتاری اور فرمایا اگر آپ تافیل کا بیٹ ایرا ہے تو دو حال سے خالی نہ ہوتا۔ یا تو دو ہی ہوتا یا تی نہ ہوتا۔ اگر و نی نہ ہوتا ہو آپ نہ ہوتا ہو اگر اور اگر دو نی ہوتا تو آپ فاف نے اس نے تیما نو اس سے نواع میں ہوتا ہو تا ہو

### صحابہ کے رونے کی وجہ سے حضور بھے کا رونا

صرب الا برا الله برا فرمات بین که جب بیآ بت الهمین هذا الحدیث تعجبون و تصحیحون و السح و الله به بین کرجی ) تم لوگ است حکون و الآیة ) رجم : سوکیا (ایے خوف کی با تی س کرجی ) تم لوگ اس کام (الی ) ب تجب کرتے ہواور چنے ہواور (عذاب کے خوف ب ) روح نیس ہو۔ تازل ہوئی تو اصحاب صفداس قدرروئے کہ ان کے آنسوڈل ب رخمار تر ہو گئے اور آنسوڈل ہو گئا ان کوروتے و یکھا تو آپ بالی بی ان کے ساتھ رود ہے۔ پھر تم سے صفور تا ان کوروئے و یکھا تو آپ بالی بی ان کے ساتھ رود ہے۔ پھر تم سے صفور تا بھا کے رونے کی وجہ سے روئے ۔ پھر آپ تا بی اس ارشاد فرمایا وہ آدی جنم میں داخل نہ ہوگا جو اللہ تعالی کے ورب رویا ہواور گناہ پر اصرار کرنے واللہ جنت میں داخل نہ ہوگا جو اللہ تعالی کے ورب رویا ہواور گناہ پر اصرار کرنے واللہ جنت میں داخل نہ ہوگا ہواللہ تعالی کے ورب رویا ہواور گناہ پر اصرار کرنے واللہ جنت میں داخل نہ ہوگا ہواللہ تعالی کے ورب رویا ہواور گناہ پر اصرار کرنے واللہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔

(رواه العبيقي كماني الترفيب ج5 ص 190 كذاني حياة الصحابيج 2 ص 729) \* مين سر سر ح حدث سرما

### قرآن س كرحضور براكارونا

### ثابت بن رہیج کی وفات پرحضور ﷺ کا رونا

ابو حبيب كتي إن كرحفورة إلل حفرت ابت بن رق ك ياس ان كى مرض

しゅしてのははしている

الموت عمی تشریف لے گئے۔ وہ موت کی مختش میں تھے۔ حضور الفال نے آواز دی۔ انہوں نے کہا کوئی جواب ندویا سے کیے کر حضور الفال روسے اور فرمایا اگر بیسنتا تو شرور جواب ویتا۔ اس پر جو پہینہ ہے یہ موت کی تقی کی وجہ ہے۔ یہ من کر حور تمیں روئے لگیں حضرت اسامہ نے ان کومنع کیا حضور وی الفال نے فرمایا روئے دو۔ ( کیونکہ بیرو تا بغیر کی ویکار کے تھا) (امدالفایة بن 1 می 222)

## حضور بيني كا حضرت خديجة كى نشانى ديكي كرآنسو بهانا

وہ جہاں کے سردار حضور فائیل کی سب سے بندی صاحبزادی حضرت زینت نبوت

اللہ الدالما میں پہلے جب کہ حضور فائیل کی عمر شریف تمیں برس کی تھی پیدا ہو کی اور خالہ زاد

ہمائی ایدالعام بن رقع سے نکاح ہوا۔ جبرت کے وقت حضور فائیل کے ساتھ نہ جا سکیں ان

کے خاد عہدر کی لڑائی جس کھار کے ساتھ شریک ہوئے اور دقید ہوئے۔ الل مک نے جب

اپنے قید یوں کی رہائی کے لئے بدیدار سال کے تو حضرت نمنٹ نے بھی اپنے خاو تم کی رہائی

کے لئے مال روانہ کیا جس جس وہ ہار بھی تھا۔ صفور فائیل نے اس کود یکھا تو حضرت خدیج گئی ہا

یادتا وہ ہوگئی آبدیدہ ہوگئے آنو بہنے گئے۔ سمایہ کے مشورہ نے بیا کے ایوالعام کو بلا بدیدہ خیب بھی دیں۔

ہدید کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ وہ ایس جاکر حضرت تمنٹ کو عدید خیب بھی دیں۔

ہدید کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ وہ ایس جاکر حضرت تمنٹ کو عدید خیب بھی دیں۔

### حضرت زیدگی شهادت برحضور اللے کآنسو

حضرت اُسامہ "بن زید فرماتے ہیں کہ جب میرے والد شہید کردیے گئے تو میں حضور تاہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ تاہی نے جمعے دیکھا آپ تاہی کی دونوں آگھوں ہے آنسو جاری ہو گئے جب دوسرا روز ہوا میں آپ تاہی کے پاس آیا آپ تاہی نے فرمایا جمعے تمہیں دیکھ کرآج بھی وی رخ ہوا جو تمہیں کل دیکھ کر ہوا تھا۔

(رواه اين الي شيرواين منه كذا في حياة الصحابة ج 3 ص 292)

رمول أكرم وكلل كرا تسو

# حضرت زیدگی بیٹی کے رونے سے حضور بھے کا رونا

حضرت خالد بن شمير اقرماتے بين كه جب حضرت زيد بن حارث كوشبيد كيا حميا تو حضورت الله ان كے گھر تشريف لائے - حضرت زيد كى بيش حضورت الله كو كيدكر بليلا كرروكى \_ تو حضورت الله بحى روئ اور يهال تك كه آپ تالله كى آواز بحى لكل كى - بيرو كيدكر حضرت سعدا بن عباده نے عرض كيا يارسول اللہ بيد كيا ہے؟ آپ تالله نے قرمايا بيد حبيب كے ساتھ شوق شمى روئا ہے - (رواوائن سد كذا فى حياة السحابين 3 مى 292)

# حفرت على محطويل سفر پرحضور الله كة نسو

#### حضور بھے کا اُمت کے لئے رونا

حضرت عبدالله بن عرو بن عاص فرمات بي كه حضور تلطي في الله تعالى كا قول

جوابراتيم كيارے من ب علاوت كيانهن اصللن كثيرا من الناص فعن تبعنى فائه منى (الآيته) اور شي السام كاتول ان تعليهم فالهم عبادك و ان تعفولهم فائك النت العزيز الحكيم (ترجم) الدب ب قل انهول ني بهت الوكول كوكراه كيا بوتالع دارى كر ميرى وه جح س ب اگرتوان كوعذاب و ت تو وه تير ب بند سي اورا گرتو معاف كرد ي تو تو زيردست عكمت والا ب به بهر حضور فالله في الحمد ألها على اور قربايا الله ميرى أمت الله الله ميرك أمت به كه كرا ب في الله الله تعالى روي الله تعالى الله تعالى الله تعالى كويز الا با حالا تكه تيرا الله تعالى الله على المنام الله على المنام الله على المنام الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله

## قبرے اُٹھنے کے بعد حضور تھا کا مت کے لئے رونا

حطرت ابن عہائ حضور والتی ہے تقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے زیمن و
آ سان کو پیدا فربایا تو صور کو بھی پیدا فربایا اور صور سے گیارہ و دائزے ہیں۔ اللہ تعالی نے صور
حضرت اسرافیل کے حوالے کرویا ہے۔ وہ اس کو منہ بٹس رکھ کرعرش کی طرف کان لگائے تھم
ریانی کے منتظر کھڑے ہیں حضرت ابو ہر ہے ہے نہ چھایار سول اللہ تصور کیا ہے؟ آپ تا گائے نے
فربایا وہ تیل کے سینگ کی طرح ایک بہت ہوا سینگ ہے۔ ہم ہے اس و ات کی جس کے
قبلہ بیس میری جان ہے اس کا ہروائز وزیمن و آسان کے برابر چوڑ اہے۔ صور تین و فعہ چھوٹکا
جائے گا ایک مرجہ گھرا ہیٹ اور فوف کے لئے ایک مرجہ موت ہے ہوٹی کے لئے ایک مرجہ

جب الله تعانی اسرافیل علیه السلام کوتھم کرے گا پہلی مرتبہ صور پھو تکنے کا اور وہ پھونکس سے تو زیمن وآسان کی تمام چیزیں ڈر مبائیں گی عورتمی اپنے بچوں کوبھول جا کیں گ اور حاملہ حمل گراویں گی۔ اس خوف سے بیچے ، بوڑھے ہوجا کیں گے۔ پھر دوبارہ صور پھو تکا
جائے گاتو سب مرجا کیں گے محر چار مقرب فرشتے اور حملتہ العرش باتی رہ جا کیں گئے پھر اللہ
تعالی پوچھے گا کیا بمری حکوق میں سے کوئی باتی ہے؟ وہ عرض کرے گا بندہ ضعیف باتی ہے۔
اللہ تعالی فریا کی گئے کیا تو نے بمرا تو ل نہیں سنا کہ برلاس کوموت کا ذا لفتہ چکھنا ہے؟ پھر ملک
الموت جنت اور جنم کے درمیان آ کیں گئ تا کہ دہ اپنی روح قبی کو اس آواز جب وہ اپنی
روح تکالیس کے تو اس قد ریخت چلا کی گئے کہ اگر حکوق زندہ ہوتی تو اس آواز سے سر م
جاتی ۔ اس وقت کیس کے اگر بھے کومعلوم ہوتا کہ شدت موت کی اس قدر ہے تو میں مومنین کی
ارواح کونری اور بہولت سے نکا آل بھر ملک الموت مرجا کیں گے۔ چالیس سال جک زیمن

پحرالله تعالى و نيا سے مخاطب ہول گے۔ ابتھا المدنب الدنية اے كميتي و نيااين المجبارة ابن اللين يا كلون رزقي و يعبدون غيري تير، بادشاه كبال بين كبال بين تیرے چاہیے والے کہاں ہیں مگالم اور حکبر اور سرکش اور نافریان وہ لوگ جو رزق میرا کھاتے تھے اور عبادت دوسروں کی کرتے تھے۔ پھر فرمائیں گے آج کس کی باوشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعاتی خود ہی جواب دیں گے آج ملک خالص ایک اللہ کے لئے ہے جو قبار اور جہار ہے کوئی دوسرا اس کا شریک ٹیمیں۔ پھر اللہ تعالی ریخ عقیم جوقوم عاد پر بیجی تھی فزانہ فیب ہے سوئی کے سوراخ کے برابر کھولیں گے جو سب يهار ول اور ثيلول كو برابر كردي كي -الله تعالى كاارشاد بلا توى فيها عوجا و لا امتا کا بھی مطلب ہے۔ پھراللہ تعاتی ہارش اتارے گا جوملسل جالیس روز تک برتی رہے گی۔ پُر گُلُوقات کے جم اکیں مے جیے گھاس اُگئی ہے پھر تمام کمل ہو جائیں کے پُھراللہ تعاتی حملة العرش كوزئد وكرے كا مجر جرئتل عليه السلام ادر ميكا ئيل عليه السلام اور اسرافيل عليه السلام كوزند وكرے گا' پجرانله تعالی رضوان جنت كو بحكم دے گا كه ان كو براق اور تاج ، عزت کے بوشاک دے۔ یہ لے کرفر شختے زین وآ سان کے درمیان کوڑے ہوں گے۔ جرئیل عليه السلام زين ع والحب مول كا ان في المن المنظم كا قبر كما ل ب؟ زين كي كاتم

رسول اكرم تلكارك أنسو اس ذات کی جس نے کتھے بھیجا ہےاللہ تعالی نے میرےاو پر بخت ہوا چلا کی تھی اس نے مجھے ریزه ریزه کردیاس لئے میں نیں جائق کہ میں تا کی گرکہاں ہے۔ پھرایک ٹور کا ستون صنور تا الله على قبر مبارك س آسان كى طرف بلند مو كار جس س جرئل عليه السلام حنور فالفظ كى قبرمبارك بيجان ليس مع - بحر جرئيل عليه السلام قبرشريف كى طرف جاكي ع قبرشر بف حرك كرے كا اور يہنے كے كى جس سے حضور اللہ كوڑے ہوں كے اپنے سر ے مٹی جہاڑی کے اورا بے وائمی بائیں دیکھیں گآ پاکوئی چز نظر میں آئے گی صرف عار مشبور فرشتے نظر آئیں مے۔ آپ آل اللہ فرمائیں مے اے جرئیل علید السلام بیکون سادن ے؟ و وعرض کریں مے بیرست ندامت افسوس اور قیامت کا دن ہے اور آپ کی شفاعت كادن ب- مجرآب فالظام و تجس كا عبرتك عليه السلام ميرى امت كهال ب؟ شايد كرتم اس كوجهم ك كنار ع چوژ كر جحے اطلاع دينے آئے ہو۔ وہ موش كريں كے تم ب اس ذات کی جس نے آپ کواپی ٹی پرحق بنا کر بھیجا ہے ابھی تک کسی کی قرنیس پیٹی۔ پھر 「 よきなし」というないないないないないないないないないないないないないないないない اصحاب کہاں مجے مینی اپریکر وعمر وعثان وعلی رضی الله عنجم بیرفوراً تھم خدا وندی ہے زیدہ ہو جا کیں گے۔ پھر حضورہ کا پیلی روتے ہوئے تجہ و بیس گر جا کیں گے اورامتی امتی پکاریں گے۔ یہ دیکی کر اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام پھو تکنے کا علم ویں سے ووصور پھوٹکیس سے جس سے ب لوگ زنده بوجا تین گے ارشا درب تعالی ہے اسم نفع فیسه احسوی فساذاهم قیسام ينظرون (درةالناسحين يُ2 ص 47)

# ایک تہائی اُمت کے بخشے جانے پرحضور طافی کارونا

حضرت ابونسیر بن سعید فرماتے ہیں کہ حضور طاقی نے فرمایا کہ جب شعبان کی تیر ہویں رات ہوئی تو جر بیک طلبہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اے تھ ااُ تی یہ تیجد کا وقت ہے اپنی آمت کے لئے ما تک چھانچہ حضور طاقی نے ویسا ہی کیا۔ پھر جر تیل علبہ السلام می صاوق کے وقت خو تیزی آمت کے صاوق کے وقت خو تیزی آمت کے لئے ایک کو بخش ویا ہیں کر حضور تا تین اللہ میں ایک تابی کا اے جر تیل علیہ السلام کے ایک تابی تین تیزی آمت کے لئے ایک تابی تین کر حضور تا تین اللہ اللہ تعالی نے تیزی آمت کے لئے ایک تابیدی تیائی کو بخش ویا ہیں کر حضور تا تین اللہ اللہ تیا اور فرمایا اے جر تیل علیہ

السلام مجھے باتی دو تہائی کی خبر دے ان کا کیا ہوا۔ جرئنل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے خبر خیں۔ گھر جب دوسری رات ہوئی تو جرئنل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محد أنخداور أمت كے لئے ما تك صنور فائل نے و يے ي كيا پر منح جرئل عليه السلام آئے اور فرمايا اے محر تنظی الله تعالی نے آپ کی أمت کے لئے دو تبائی کو بنش دیا۔ بیس کر حضور تنظیم روئے م اور قربایا اے جرئل علیہ السلام ہاتی ایک تہائی کی خردے۔ جرئیل علیہ السلام نے عرض كيا جھے اس كى كوئى خرنين - چرجب شب برأت موئى تو حضرت جرئيل عليه السلام آئے اور کہا اے محمقاطی خوشخری ہوانلہ تعالی نے آپ کی ساری اُمت کو بخش دیا بشر طیکہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ ذات وصفات میں شرک نہ کرتے ہوں۔ پھر حضرت جرئیل علیہ السلام نے كبا اے محمر الطبط اپنا سرمبارك آسان كى طرف أشا كي اور ديكھيں كيا و كھا كى ويتا ہے جب آپ نے نظر فرمائی تو تمام آ سانوں کے دروازے تھے ہوئے تھے اور تمام فرشتے پہلے آسان ے لے کرعرش تک مجدہ میں أمت محقظ کے لئے بعض کی دُعا کی کررے تے اور ہر ورواز و پرایک فرشته اعلان کرر ہاتھا پہلے دروازے پرایک فرشتہ کہتا تھا خوشخری ہواس کے لئے جس نے اس رات میں رکوع کیا ہو۔ دوسرے پرخوشخری ہوان کے لئے جنہوں نے اس دات میں بحدہ کیا ہو۔ تیسرے پرخو هجمری ہوان کے لئے جنہوں نے اس دات کو ذکر کیا ہو۔ چوتھے پرخوشخری ہوان کوجس نے اس رات میں اپنے رب سے دُعا ما گلی ہو۔ یا نچویں پر فوشخری ہوان کے لئے جواس رات خوف خداے رویا ہو۔ چینے پر خوشخری ہوان کے لئے . جس نے رات میں بھلائی اور خیروالاعمل ہو۔ ساتویں پر خوشخیری ہوجس نے اس رات میں علاوت کلام اللہ کی ہو۔ پھر بھی فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی ما تلتے والا جس کو مطاکریں؟ ہے کوئی وُ عاکرنے والا کداس کی وُ عاقبول کی جائے ' ہے کوئی تو بہ کرنے والا کداس کی تو بہ تبول کی جائے۔(درۃالناصحین ج2 م 227)

# ایک بد بخت کی بات س کرحضور ﷺ کا رنجیده مونا

محدین عبداللہ این کیٹراین رو مان اور این الی بکرے روایت کرتے ہیں کہ عکا ظ کے میلہ بیں صفور مان کی کندو کے قیموں کے پاس تشریف لے مجھ عرب کے کسی قبیلہ نے رسول اکرم تا گائے کے اس انہوں نے کیا۔ حضور فرا کھائے نے ان کی ہمدروی اور خدہ پیشانی ایسازم برتا کہ نہ کیا تھا جیسا انہوں نے کیا۔ حضور فرا کھائے نے ان کی ہمدروی اور خدہ پیشانی دکھے کران کو دعوت دیا شروع کی اور فر بایا میں تم کو اللہ وحدہ الشریک کی طرف بلاتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کرتم میں ہری بھی اس طرح حقاظت کر وجس طرح تم اپنی حقاظت کرتے ہو۔ پس اگر میں قالب ہوگیا تو جہیں پورا افقیار ہوگا میری طرف سے کوئی جرنہ ہوگا تو می اکثر ہے ہوں کا جواب ویا کہ آپ کی بات تو بہت اچھ ہے لیکن ہم اس کی عبادت کریں ہے جس کی خار ہوا ان ایسان کی بات تو بہت اچھی ہے لیکن ہم اس کی عبادت کریں ہے جس کی ہما ہا باپ وادر کرتے رہے۔ قوم میں ہے ایک کم عمر جوان نے کہا اسے قوم اس سے قبل کہ اور اللہ کی اور اللہ کی اس سے ایک کم ایسان لانے میں چہل کر اور اللہ کی حسم سارے اللی کیا بیا میں کہا تھوں تھا اس کے قائم ان قریب آپ کیا جب سان ہے کہا ہے وہم اس کیا تافیخی تھا اس نے کہا میری بھی سنو۔ اس کے فائم ان نے اس سے بائیکا ہے کر دیا ہے اور تم اس کی پہت پنائی کر کے تما م عرب سے لڑائی مول لیتا تو اس کے نوا کہ ان کے اس سے بائیکا ہے کر دیا ہے اور تم اس کی پہت پنائی کر کے تما م عرب سے لڑائی مول لیتا ہو کہ اور اپنی تھو بیا ہے ہوا بیا نہ کر و یہ مناسب فیس ۔ یہ تن کر آپ خالی کر تجیدہ و پر بیان ہو کر والی تھر ایف کو کو اس کی بھت پنائی کر کے تما م عرب سے لڑائی مول لیتا ہو تا ہو ایس تو کر والی تھر ایف کر ایس کی تو تا تا میں کر آپ خالی کر تھیدہ و پر بیان ہو کر والی تھر ایف کر اور ایس کو کر والی تھر ایف کر ان کھوں کو کہ کہ کہ بھور کا وہ کہ کے تا تو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کا میں کو کہ کر والی کو کر والی تو کہ کو کی کو کہ کر وہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کر والی کو کر والی کو کہ کو کر وہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر وہ کر ان کو کر والی کو کر وا

## كفاركى كاليف سے حضور عظم كارنجيده مونا

150

دیا۔ آپ تا بھائے المینان سے نماز پوری کی اور تین مرتبہ بی کلمات ارشاوفر بائے اے اللہ تو قریش کو گرفت میں لے لے اے اللہ عقبہ عتبہ ابد جہل کو۔ شیبہ کو پکڑیں لے لے۔ "

پھرآپ تو گھا مجدے باہر تحریف لائے سامنے ہے ابوالیشر ک ہے آ منا سامنا ہو گیا اس نے آ منا سامنا ہو گیا اس نے آپ آپ آپ آپ اس کے ہو اواس چرو و یکھا تو کہا تہیں کیا واقعہ ویش آیا اس کے اصرار پر آپ تو گھا نے اس کو بتلا ویا۔ اس نے کہا میرے ساتھ بٹل وونوں مجد میں واشل ہوئے۔ ابوالیشر کی نے کہا ہے اس نے کہا ہاں، ابو ہوئے۔ ابوالیشر کی نے کہا ہے ابوالیم کیا تو نے او تیمرک ڈالے کا کہا تھا اس نے کہا ہاں، ابو الیشر کی نے کو ڈا آ تھا یا اور ابو جہل کے سر پر مارا لوگوں کی آپس میں ہاتھا بھائی ہوئی ابو جہل جا ہے تھے تو پہلے تی جا بتنا ہے کہ امارے ورمیان پھوٹ ڈالوا دے جا کہا ہی کہ اس کے ساتھی آ رام ہے دیں۔ (رواہ الیو اروائم انی کذانی جا تا اسحابہ ن 1 م 284)

# كفار كے طعن وتشنيع پرحضور تا كارنجيده و پريثان ہونا

حفزت الروه بن زبیر نے عبداللہ بن عمرا کے چھا کہ قریش رسول کریم تاہیم کے ساتھ جس طرح عدادت پرتے تھے تم نے ان میں سے کون کی تنگیف سب میں بڑی دیکھی؟ جوانبوں نے عدادت کے سلسلہ میں آپ تانیک کو پہنچائی ۔

حضرت عبداللہ نے فر مایا کہ بی قریش کے ساتھ موجود تھا اور ان کے قیام بوے

بڑے لوگ حلیم بیں جع تھے۔ آپس بی کہنے گئے کہ ہم نے تو اس آدی ( میں اٹھا میں ) کی جا ب

ہرے بہت پکھ مبر پر داشت کیا اییا مبر بھی پر داشت کرنے کا اتفاق نیس ہوا تھا۔ اس نے

ہماری حقلوں کو جمادت کی طرف منسوب کیا۔ ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہا ہم لوگوں

ہمادی حقلوں کو جمادت کی طرف منسوب کیا۔ ہمارے مجبودوں کو برا بھلا کہا ہم لوگوں

ہمادی حقودوں کو برا بھلا کہا ہم لوگوں

نے بہت پکھ مبر کیا اور بیزی سے بیٹی بات کی اور ای طرح کی اور کئی ہا تھی کویں ان لوگوں

ٹی بیت پکھ مبر کیا اور بیزی سے بیٹی بات کی اور ای طرح کی اور کئی ہا تھی کویں ان لوگوں

میں یہ با تھی بور جی تھیں کہ سامنے سے رسول کر پم تھی تھی تھی اور بیت اللہ کا طواف کر سے

آپ میں جو نے جب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ نہا تھی کی طرف بعض یا تو ں کا جو

しゅしているかりでし

آے تھا فرماتے تھے تذکرہ کرتے ہوئے طعند ویتے ہوئے اٹارہ کیا۔راوی کتے ہی کہ جس كا اثر چيرة مبارك يرش نے ويكھا۔ كار بھى آپ كافل سلے كے ۔ دوسرے كيسرے ش جب ان پر گزرے، پھرانبوں نے وہی طعن وتطنیح کی با تیں کیں ان باتوں کا اثر بھی میں نے چرومبارک رمحسوں کیا لین آپ کھٹا ہے گئے جب تیسری مرحبہ آپ ان پر گزرے اوران لوگوں نے وی طعن و تنفیع کی تو آپ نے فرمایا کدا سے جماعت قریش تم سنو مے حتم اس ذات کی کی مون اللے کی جان اس کے تبعد قدرت میں ہے۔ بے فلک میں تو تم لوگوں کے ذ كاكر في ك التي يون اس كله كي جيت ساري قوم ير جها كلي اوركو كي ان عن سايسات ر ہا کہ جواس طرح خاموش نہ ہوکہ چیے اس کے سر پر پر ندہ ہو۔ ( کہ بولئے ے أثر جائے گا) اوران کی بیت کا بیعالم ہوا کہ ان کا بڑے سے بڑا بہا درآپ کی طرف متوجہ ہوا تا کہ آپ کو مطمئن اور زم کرے اور اب میٹی اور پکٹی چیڑی یا تمی کرنے گئے اور کہنے گئے کے ا \_ ابوالقاسم ا تشریف لے جا کیں ۔ جائے بھلائی اور برکت کے ساتھ اللہ کی حتم آپ پہلے تو الى بخت باتمى ندكرتے تھے۔ چنا نيز الظا والي تشريف لے آئے۔ (رواد الد والمبتى كذاني حياة السحامة جن 1 ص 282)

# عبدالمطلب كے جنازہ پرحضور ﷺ ك آنسو

حضورة الله في والده ماجده كا نقال ك بعد عبد المطلب في حضورة الله كا است وامن تربيت عن ليا اور بميشدا بين ساتح آب كور كمنته تنصه

عبدالمطلب نے بیای برس کی عربی وقات پائی اور قون بی مدفون ہوئے۔ جس وقت عبدالمطلب کا جنازہ أشا تو حضور الظام بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روحے جاتے عبدالملطب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابوطالب کو حضور الظام کی تربیت پر دگ ۔ ابوطالب نے اس فرض کو جس خوبی سے اوا کیا اس کی تفصیل کتب سیرت بی دری ہے (سیرة النبی شجی نومائی )ام ایس کی کتی ہیں کہ جس وقت عبدالمطلب کا جنازہ اُٹھا تو آپ کو دیکھا کہ جنازے کے بیچے روتے جاتے تھے۔ایک مرتباآپ سے دریافت کیا گیا کرآپ کو

رسول اكرم والله كرة تسو

رون مرا کا جوہ ہے اس و \_\_\_\_\_\_\_ عبد المطلب کا مرنا یا د ہے۔ عبد المطلب کا مرنا یا د ہے۔ آپ نے فرمایا میری اس وقت آٹھ سال کی تھی۔ (طبقات این سعدے 1 ص 74 دلائل الی هیم خ1 ص 51 کذائی میر ۃ المصطفیٰ خ1 ص 87)

# ا بوطالب كى موت پرحضور ينظيم كارو نا

حفزت علی کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول کر پم آن کا کو ابوطالب کے انتقال کی خبر دی تو حضور کا کھی رونے گئے اور پھر فر مایا جا اسے حسل دے اور کفن دے اور دفن کر دے اللہ تعالی اس کی مففرت کرے اس پر رحم کرے۔

حضرت على حجة بين كديم في بياتم كام كا اور صفور فالمنظم كا ون تك الو طالب كالتحقيق كا ون تك الو طالب كالتحقيق كا ون تك المعلم المال على السلام المن بياً بيت كرنا زل بوع عا كان للنبى واللين اهنو ان يستعفر وللعشر كين ترجمه: في عليه السلام اوران كاماته جوايمان والي بين ان كوم كين كالح استفار نه كرنا چا بي - حضرت على كم بين كه جب الوطالب كا انقال بوكيا تو حضور فالله في فرمايا كرنا چا بي - حضرت على كم بيب كه جب الوطالب كا انقال بوكيا تو حضور فالله في فرمايا الله تحقيد بعث و من ترك كالله في من من الله تحقيد بعث باره كا والله كالفت نه بوكى بن ترك ك و الله من المنافق و منافق من المنافق و عامن المنافق المنافق المنافق المنافق الله و كالمنافق و المنافق و المن

# بيئر معوند كے حادثہ پر حضور تا اللہ كالمكين اور پريثان ہوتا

بیرمعوندایک مشہورازائی ہے جس جس سرمحابہ کی ایک بدی جماعت پوری کی پوری شبید ہوئی جن کوقر او کہتے ہیں اس لئے کہ سب معزات قرآن مجید کے حفاظ تھے اور سوائے چندمها جرین کے اکثر انصار تھ معنور تانیخ کوان کے ساتھ بدی محبت تھی اوروہ دن کو معنور تانیخ کی جبیوں کے گھروں کی مغروریات کشری پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس متبول جماعت کونجد کارینے والاقوم نی عامر کوایک فنص جس کا نام عامر بن ما لک اور کنیت ابو پراوشتی اپنے ساتھ اپنی پناہ بھی تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے کیا تھا۔ صنور اقد س میان نے ارشاد بھی فرمایا کہ جھے اندیشہ ہے کہ میرے اسحابہ کومعزنہ پہنچ محراس فخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ فالم کا نے ان سرصحابہ کو ہمراہ کر دیا ایک والہ نامہ عامر بن طفیل کے نام جو نی عامر کاریس تھاتح میرفر مایا جس بھی اسلام کی دعوے تھی۔

یہ صفرات مدید ہے رفعت ہو کر تیر معونہ بہنچ تو تفہر مجے اور دو ساتھی ایک حضرت محربان میں ایک حضرت محربان میں ہے لے کر مسلم بن امید دوسرے حضرت حرام اپنے ساتھ دو حضرات کو ساتھیوں میں ہے لے کر عام بن طفیل کے پاس حضور فاقی آئا ۔ الدنا مددینے کے لئے تحربیف لے مجئے ۔ قریب بنٹی کر حضرت حرام نے اپنے دونوں ساتھیوں ہے قربایا کہتم سیبلی ظہر جاؤ میں آگے جاتا ہوں ۔ اگر میر ہے ساتھ کوئی دفانہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا۔ ورنہ سیبل ہے دائیں ہوجاتا کہ تمن کے مار میں الک کا مارا جاتا بہتر ہے ۔ عام بن طفیل اس عام بن مالک کا بحقیجا تھا جو ان محال ہو ایک جفیجا تھا جو ان محال ہو ایک جفیجا تھا جو ان محال ہو اور مسلمانوں سے خاص عدادت تھی۔

حضرت جرام نے والدنا مددیا تو اس نے ضدیں پڑھا بھی ٹیس بلکہ حضرت جرام کے

ایک ایسا نیز و ماراجو پارٹکل گیا۔ حضرت جرام الحسون و دہك السكھية (رب كعب كی تم
میں تو كامیاب ہوگیا) كهدكر جان بحق ہوئے۔ اس نے نداس كی پرواكی كہ قاصدكو مارنا كل
قوم كے ذوديك بھی جائز ٹيس اور نداس كا لحاظ كيا كہ ميرا پچاان حضرات كوا پئی بناو میں لایا
ہوان كو شهيد كرنے كے بعد اس نے اپنی قوم كوجع كيا اور اس پر آمادہ كيا كہ ان مسلمانوں
میں ہے ایک كوبھی زیمونہ چھوڑ ولين ان لوگوں نے ابو براء كی بناوكی وجہ سے ترود كيا تو اس في سے ایک كوبھی زیمونہ تھوڑ ولين ان لوگوں نے ابو براء كی بناوكی وجہ سے ترود كيا تو اس كے آس پاس كے اور لوگوں كوجع كيا اور بہت بوى جاھت كے ساتھ ان سر سحا بہ گا مقابلہ كيا ہے حضرات آئے تركیاں تک مقابلہ كرتے اور چاروں طرف سے كفار میں گھرے ہوئے تھے ۔ بجو ایک كھوب بن زیر ہے جن میں پکھوزی كی رمتی باتی تھی اور كفار كے ان كوم دہ بجھ كر چھوڑ كے تھے باتی سب شہيد ہو گے۔ حضرت منذر اور عرج وادن جراف تے ان كوم دہ بجو تے انہوں نے آسان كی طرف و يکھوت مرواز خود جانورا ڈرے وون موزار شرح جو دفوں حضرات ہے کہ و کے انہوں نے آسان كی طرف و يكس تو مرواز خود جانورا ڈرے جانے دونوں حضرات ہے کہ و

# جنگ بدر كے موقع پر حضور بھاكارونا

میدان بدر اسلام کا پہلامعر کہ ہے جس میں حق کو انڈر نفالی نے عالب کیا اور باطل مغلوب اور ذکیل ہوا۔ اس غزوہ میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی اور اسلحہ نہ ہوئے کے برابرتھااور کفار کی تعداد ہزار کے قریب تھی۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن حضرت مقداد کے ملا وہ کوئی بھی محور سوار شقا۔ قرماتے ہیں ہم میں سے ہر فض پکھ نہ پکھ سویا لین حضور طافیظ اس رات نہ سوئے ایک درخت کے بیچے ساری رات نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے بہاں تک کہ مح ہوگی۔ (رواوائی فریمہ کذائی الرفیب ٹ4 س 232)

#### حضورة الفيئم كاخطبددية موئ رونا

صفرت عبداللہ بن زیر قرباتے میں کہ حضورتا گیا کا گزرایک قوم پر ہواوہ بنس رہے تھے۔ آپ تا گیائے فرمایا تم ہنے ہو حالا نکہ جنت اور دوزخ کا ذکر تمہاے سانے ہے۔ حضرت زیر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے موت تک کی کو ہنے قبیں دیکھا، حضرت ابن مر حضورتا گیائے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دویزی اہم چیزوں کو نہ ہمولنا۔

www.ahsan

155 \_\_\_\_\_\_\_ WW

پھر آپٹائٹا کرونے گئے یہاں تک کہ آنسوے آپٹائٹا کی واڑھی مبارک تر ہوگئی۔ پھر فر ہایا حتم ہجاس ڈات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم ان اسور کو جان لوجن کو میں جات ہوں تو تم جنگوں کوکٹل جاؤ اورا پنے سروں پرمٹی ڈالو۔ (رواہ البزار یعلی کذانی انٹر فیبن 4 م 457)

## حضور باللاكاجبنم كے حالات من كررونا

حطرت عرافر ماتے ہیں کہ حضرت جبر تکل علیہ السلام ایک دن ایسے وقت میں تشریف لائے حالا تکہ وہ اس وقت ندآ یا کرتے تھے۔حضور تا پینم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر ما یا اے جبر تکل علیہ السلام آج آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟

حضرت جرئل عليه السلام نے حرض کيا جم اس وقت آيا ہوں جب الله تعالى نے جنم مجڑ کانے کا تھم دے ديا ہے۔

حضورة النظام فرمايا اسے جر تيل عليه السلام جہتم اوراس كى آگ كى كيفيت بيان كرو حضرت جر تيل عليه السلام في كو جلنے كا اس شي کرو حضرت جر تيل عليه السلام في فرمايا كدا اللہ تعالى في تيم برارسال تک جلائی تی سياں بل بزارسال تلک آگ جلائی تي بيماں تک كدو صفيه ہوگئى چر بزارسال تک جلائی تی سياں اللہ علائی تی كہ يس اب تک كدو و سرخ ہوگئی۔ چرا يک بزارسال تک جلائی تئى بيماں تک سياہ ہوگئى كہ يس اب سارى جہنم تحت سياہ ہے تم ہے اس ذات كى جس نے آپ كوتن و سے كر بيميجا اگر جہنم سے سوئى كرسورا في برابر كھول و يا جائے تو زيمن و آسان كى تمام تلوق اس كى شدت ترارت كى

وجہ سے مرجائے۔ اور حم ہے اس ذات کی جس نے آپ اللہ کو پر حق بنایا اگر جہنم کے داروفوں میں سے کوئی ایک داروفد دنیا میں ظاہر ہوجائے تو سارے افل زمین اس کی بیشنکی اور بداد کی وجہ سے مرجا کیں۔

اور هم باس ذات کی جس نے آپ اللہ کورسول برحق بنایا اگر جہم کی زنجیر کا ایک کڑو (جس کواللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے ) اگرونیا کے پیاڑوں پر رکھ دیا جائے توسب ریزہ ریزہ ہوجا کی اوران کور کھنے کی کوئی جگہ نہ لیے پیمال تک کہ وہ گرتے گرتے زمین کی انتہا کو کافئی ما کمی ۔

یدین کرحنور تا افزار و پڑے اور جر تیل علیہ السلام بھی رو پڑے دونوں روتے رہے پہاں تک کداللہ تعالیٰ کی طرف سے عدا آئی اے جر تیل اے محد اہم نے تم دونوں کو امن دیا اور نافر مانی سے محفوظ کیا ہے۔

(رواه الطمر اني كذا في الترغيب يّ 4 ص 460)

# رسول کریم مَثَالِثَیَمُ کَ سیرت پرایک جھلک

مؤلف حضرت مولا ناعبدالغنی طارق صاحب استاذ حدیث ومدیرجامعهٔ میراللبنات رحیم بارخان مصد

Q

طيب پبلشرز

33 \_ حق سٹریٹ اُردُوبازار \_ لا ہور مور - 37241778 - 3333-4394686

# حضورة كالفيخ كاايك مهيني كى مسافت سے رعب

حضرت جابر اروایت کرتے ہیں کدرسول کر میم الطحافی نے فرمایا ہے کہ بچھے پانچ یا تیں خاص طور پر عطا کی تی ہیں جو جھے ہے ویشتر کی نی کوئیں دی گئیں۔ ایک ماوی سمانت ہے وشن پر رعب وخوف ڈال کر میری مدو کی گئی ہے۔ تمام روئ زشن میرے لئے مجداور پائی ندہونے کی حالت میں پاک کرنے کا آلہ بناوی گئی ہے تو میری امت میں جس کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں پڑھ لے۔ میرے لئے مال غیمت طال کردیا گیا ہے۔ جھے ہے ویشتر کی کے لئے طال نہیں کیا گیا۔ شفاعت کبری کا حق صرف مجھے بخشا گیا ہے۔ بچھے میلے جو تی تھے دو خاص اپنی ہی تو م کیا گیا۔ شفاعت کبری کا حق صرف مجھے بخشا گیا ہے۔ بچھے میلے جو تی تھے دو خاص اپنی ہی تو م کے لئے ہوتے تھے۔ میں تا تیا مت تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر بیجا گیا ہوں۔ (رواہ الخمید

#### گوه جانور کاحضور الظاکی نبوت کی گواہی دینا

حضرت مراکی طویل قصد می روایت فرمات میں کرآپ تا اللے نے ایک ویہاتی کو اسلام کی وجوت دی۔ اس نے کہا جب تک یہ گوہ ایمان نہ لائے میں آپ پر ایمان فہیں لا سکار آپ تا تی نے فرمایا اے کوہ تلا میں کون ہوں۔ گوہ نے نہایت فیج عربی میں جواب دیا ہے سب حاضرین نے مجھا اے رب الحالمین کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ تا تی کی فرما نہروار میں حاضر ہوں اور آپ تا تی کی فرما نہروار بول۔ آپ تا تی کی اسلام کی کرتی ہوں کے دولالی جس کا عرش آسان پر ہاور جس کے ام کی تھے کرتی ہدہ ہوں کی دھت کا مظہر جنت، جس کے عذاب کا مظہر دوز ش آپ تا تھی نے فرمایا میں کون ہوں اس نے جواب دیا آپ تا تھی جہان کے عذاب کا مظہر دوز ش آپ تا تھی گھی نے فرمایا میں کون ہوں اس نے جواب دیا آپ تا تھی جہان

يرت پايک بخک \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 159 \_\_\_\_\_\_

ك يرودگارك رسول اورخاتم العين ين-(اخرجاظمر انى)

#### حضرت زیڈگا وفات کے بعد

#### آپتال کے آخری نی ہونے کی گوائی

حضرت تعمان بن بشیرے دوایت ہے کہ زید بن خارجہ انسار کے سرداروں بی سے
سے ۔ ایک دن ظہر وعصر کے درمیان مدینہ کے کسی رائے پر جارہ بھے کہ یکا کیگرے اور فوراً
دفات ہوگئی۔ انسار کواس واقعہ کی فجر ہوئی اورآئی اٹھا کر گھر لے مجھے اورا کیے کہل اور دو
چاوروں سے ان کوؤ حا تک دیا۔ گھر شی انسار کی خورتی اور مردان پر رور ہے تھے۔ بیگر بیو ذار ک
ہوتا رہا جتی کہ مغرب وعشاء کا درمیان ہوا تو دفعتا ایک فیجی آ داز آئی، خاسوش رہو، خاسوش رہو۔
ادھرادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بیآ دازان کپڑوں کے بیچ سے بی آری ہے جس میں میت ہے۔
لوگوں نے ان کا منہ اور سید کھولا کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی فیجی فض ان کی زبان سے بیہ کہد ہا ہے
محمد الجنی خاتم العین ہیں۔ ان کے بعداب کوئی فیجی ہورات دائیل میں موجود ہے۔
محمد الجنی خاتم العین ہیں۔ ان کے بعداب کوئی نجی نہیں ہوگا۔ بیتو رات دائیل میں موجود ہے۔
محمد الحکم کے ہے۔

#### حضور ما الشائل الشت كى جانب سد كهنا

حضرت ابو ہر ہوا ہے روایت ہے کہ حضوظ الفیائے نے مایا کیاتم بر اقبلہ توجہ سرف بھے ہو۔اللہ کی شم تمہارارکوع کرنا اور تنہارا قبلی خوف بھی جھے پر پوشیدہ نہیں رہتا۔ تمہیں اپنی پشت ک جانب ہے بھی دیکھا ہوں۔ (بناری)

#### ایک سفر میں کھانے کی برکت کا ظاہر ہونا

حضرت ابو ہر بر اروایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر ( خز دو جوک ) میں آپ تا اللہ اسکا سے سے سے اللہ اللہ اللہ میں ا ساتھ منے لوگوں کا زادراوشتم ہوگیا تھا۔ حتی کہ نوبت اس کی آگئی تھی کہ اس میں سے کسی نے تو اپنی اونی ذرج کرنے کا بھی ادادہ کرلیا تھا۔ صفرت عرابو لے یادسول اللہ کاش آ اپ لوگوں کا باتی مائدہ ذادداہ منگا کرایک جگہ جمع کر لیلتے بھراس میں وُ عابر کت فر مادیتے ( تو بہتر ہوتا ) آپ تا پھیلی نے دادداہ منگا کرایک جگہ جمع کر لیلتے بھراس میں وُ عابر کت فر ماد ہے وہ گیہوں لے آیا اور جس کے پاس مجبوری تھیں وہ مجبور لی آیا۔ میں اس کے کس کا م آتی تھیں۔ انہوں نے کہا آئیں ہم چوس لیتے اور اس پر پانی فی لیا کرتے ہوئی کہ لوگوں نے اپنے پانی فی لیا کہ لیا کہ لیا کہ لیا کہ ایک کہا تھی ہوئی کہ لوگوں نے اپنے تو شددان بھر سے۔ آپ نے ان میں وُ عابر کت فرمائی پھراتی پر کت ہوئی کہ لوگوں نے اپنے اور اس پانی فی لیا کہ ایک اللہ اور اس کے بعد فرمایا میں قبل ور دور کے بغیران دو باتوں کی گوائی ویتا ہواللہ بات کی بھی میں اس کا توقیم ہوں۔ چوشش کی قبل ور دور کے بغیران دو باتوں کی گوائی ویتا ہواللہ نے صفور میں حاضر ہوں گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ (رواہ سلم)

### حضور والطائيك الكضرب عالم كامتكشف مونا

میرے پاس بھی وہی آئی تھی کے قرآن کو صرف ایک ہی طرح پڑھے۔ بی نے (ای امت کے خیال ہے) درخواست کی کہ میری امت کے لئے چھا اور سیولت کر دی جائے۔ تیمری بار جھے جواب ملاکہ کہ آپ کو سات طریقے تک پڑھنے کی اجازت دے دی گئی اور اتنا تی نہیں بلکہ آپ ڈائیٹا کی ہر درخواست کے بدلہ آپ کو ایک ایک دُعا کا حق اور دیا جاتا ہے جو چاہیے ما تگ لیجے۔ آپ ٹائیٹا نے دو بارتو بھی دُعا کی اے اللہ! میری امت کو بخش وے اور تیمری دُعا اس دن کے لئے اُٹھارکی ہے جس میں تمام تھوتی کو (شفاعت کے لئے) میری تی تلاش ہوگی میاں تک کہ حضرت ابرائیم علیے السلام کو بھی۔ (مسلم)

#### غزوهٔ تبوک میں نزول برکات

حفرت عمر بن خطاب مجتمع میں کہ ہم غزوہ جوک بیں رسول اللہ کے ساتھ تھے ( زاوراہ کے فقدان کی وجہ سے ) ہمیں بخت بھوک کی نوبت آئی ہم نے عرض کیایا رسول اللہ وشن سامنے موجود ہے وہ شکم سرے اور ہم لوگ جو کے۔ انسار نے کہا ہم اپنی اوٹیمال ذی کرے ان کا گوشت لوگوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ تا بھائے نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ کی کے کجادہ میں جو پکھ مو۔ یا میہ فرمایاجس کے باس جو کچھ بیا ہوا کھانا ہودہ میرے باس لےآئے اور (بیکسر ) آپ الظام نے چوے كا ایك دسترخوان جھاديا۔ كوئى ایك مدلایا كوئى ایک صاح كوئى اس سے زیاد وكوئى اس سے كم\_اس وقت تمام لككريس سيكهان كى مقدار يح بوكى وه بين صاع سے يكھ زياده بوكى آپ تا تا اس کا ایک طرف بید محدادراس می برکت کے اندا فرمائی۔اس کے بعد اوگوں كوآ واز دى اور قربايا لوبهم الله كدكراب ال عن عن عاطمينان كرماته لين جاؤ اورلوث شاكاؤ لوگ اپنے اپنے توشدوان اور گونو ل اور بر تول کو جر جرکے لے جانے گھے۔ یہال تک کر ( کسی کو كحد شالواس ني ) في أسين كامنه باعد حراى كويرليا- بيتمام فكرا بناراش في رقارع بوكيا اوروہ کمانا تھا کہ جوں کا توں می رکھا ہوا تھا۔اس عظیم الشان برکت کے ظہور کے بعدرسول اللہ کے فرماياش كواى ويتاجول كدكوني الشفيس محراك الشداوراس بات كى يحى كدش الشدكارسول جول جو

بنده سيح ول كرماته يشهادت و عالله تعالى اس كودوزخ كي آغي يا عالم

#### حضور بالط كاليك مصيبت كي خبردينا

حضرت مذیفہ روایت کرتے ہیں کہ (ایک غزوہ میں) ہم رمول اللہ کے ہمراہ تھے

آپ خالی نے ارشاد فرمایا بھے شار کر کے کلہ گولوگوں کی تعداد بتاؤیہ کہتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا

رمول اللہ آپ کو ہمارے متعلق کچھا عمدیشہ ہمالا تکہائی وقت ہم چھ مواور سات مو کے درمیان

ہیں آپ خالی نے نے فرمایا تم نہیں جانے شاید (آئندہ) تم کمی آزمائش میں ڈالے جاؤے مذیفہ رضی

اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ ایسائی ہوا اور تو بت یہاں تک آئی کہ ہم میں ایک فض کو نماز بھی چھپ

چھپ کر پڑھنی پڑی۔ (مسلم ، بناری)

## محجور کی شہنی کا حضور الظام کی نبوت کی گواہی دینا

حضرت این عمال بیان فرماتے ہیں کدایک وہفائی فض آپ فائیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا میں کیے پہلے تو ل کہ آپ نی میں آپ نے فرمایا کداگر میں مجبور کے اس خوش کو بلا کا اور دو آ کر یہ گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ( تو مائے گا) آپ نے آواز دی فورآ دو از نے لگا اور از تے از آ تے آپ فائیل سامنے آپڑا۔ اس کے بعد آپ فائیل نے فرمایا واپس چلے جا دو چھا کیا۔ یدد کھی کردو د بھائی مسلمان ہوگیا۔ ( تر نہ ی )

## كيكر كے درخت كاحضور الله كى نبوت كى كوابى دينا

حضرت ابن عرض بن مراح بن مراح الله كم مرسول الله كم المراه الك سفر على تقد الك و بقائى سائة تا به وانظر آيا جب وه بلس عن آينها تو آپ نے فرمايا كواى و مرا كا كرا الله كرسواكو كى معبود بيس اور محمل الله الله كا در سول بيل وه بولا آپ كى اس بات ركو كى اور بحى كواى و مراح آپ نے مراح الله آپ كى كار كر كر اتھا آپ نے دے كار آپ نے فرمايا تى بال به كيكر كا در خت وه ور خت وادى كے كنار سے ركم اتھا آپ نے دے كار كر كر اتھا آپ نے

يرت پالي بخک

اس کو پکارادہ زیمن کو بھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے تمن بار کوائل طلب کی اس نے تینوں بار بیگوائل دی کہ جیسا آپ نے فرمایا 'بات ای طرح ہے اس کے بعدوہ جہاں تھاد ہیں واپس ہو گیا۔ (داری)

#### آپنگاکی دُعا کا فورا قبول ہونا

حصرت الا برر فرات میں کہ میں اپنی والدہ کو دوت اسلام ویتا اور وہ اس فرت کرتی تھیں۔ ایک ون کا قصد ہے کہ میں نے ان کو اسلام کی دوت وی تو انہوں نے آپ فرفیخ کی شان میں بجھے الی بات سنائی جو بجھے بہت تا کو ارگزری میں روتا ہوا آپ فرفیخ کی خدمت میں مان میں بجھے الی بار سول اللہ اللہ اللہ ویجے کہ اللہ ویجے کہ اللہ وی اللہ وی اللہ وی برایت نصیب فرما و نے آپ فرفیخ کی اس و عائم الا اللہ وی بشارت لئے ہوئے اہر تھا جب برایت نصیب فرما و نے قریب آیا تو کیا ویک ہوں کہ وروازہ بند ہے میری والدہ نے میرے اپنے کھر کے دروازہ کے قریب آیا تو کیا ویک ہوں کہ دروازہ بند ہے میری والدہ نے میرے بیروں کی آب من کی اور کہ الا بریر ق و ہیں با ہر رہنا۔ اوھر میں نے بچھے پائی گرنے کی آواز تن ، میں تھر اربا انہوں نے شاور کہ الا بریخ و و وسولہ کی میں سر پر اور مین فران کی اور فر اور وازہ کی کول کرکھے شہادت پر حال اللہ الا اللہ واشھد ان محصدا عبدہ و و سوله ( یا تو میں ایس کی کی فدمت میں حالتم ہوایا اب) خوتی کے آنو یہا تا ہوا آپ کی تھومت میں حالتم ہوایا اب) خوتی کے آنو کہا تا ہوا آپ کی خدمت میں حالتم ہوایا اب) خوتی کے آنو میں کا بیا تا ہوا گر آپ بیاتا ہوا آپ بیاتا ہوا آپ بیاتا ہوا گر آپ ہوا گر آپ ہوا گر آپ ہو گر آپ ہوا گر آپ ہو گر آپ ہوا گر آپ ہو گر آپ ہوا گر آپ ہو گر گر آپ ہو گر

# حضرت علق كاعجيب منظره مكينا

164

مرے سامنے خود بیٹے گئے اور قربایا اچھا تو تم میرے کا عموں پر پڑھ جاؤش آپ اُٹھائے کے کا عموں پر پڑھ جاؤش آپ اُٹھائے کے کا عموں پر پڑھ کیا۔ یہ قرباتے ہیں۔ آپ اُٹھائے بحکو لے کر کھڑے ہوئے تھے اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسان کو ہاتھ لگا موں۔ انتا اونچا ہوا کہ بیت اللہ پر بھی گیا اس وقت بیت اللہ میں بیشل یا تا نے کے بت رکھے ہوئے تھے میں ان کوانے وائیں ہا کی سامنے اور چھے اُٹھانے لگا بہاں تک کہ میں نے سب اُٹھا لئے۔ رسول کر پھائھائے نے جھ سے قربایا ان کو پھینک ور پھر ہو گئے جھ میں ان آیا اور موگر کر شھنے کی طرح چور چور ہو گئے جھ میں ان آیا اور آپ اُلے جاتھے جاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کھی جھیتے ہوئے والی آگئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار ہمیں وکھ یا کیں۔ (احمد)

#### اونث كاآپ تظار كوجده كرنا

حضرت عائش بیان قرباتی بین کرمرود کا تناست نظام بهاجرین وانسار کی ایک جماعت می اجرین وانسار کی ایک جماعت می آخر ایف فربای خود کی ایک جماعت می آخر ایف فربای که کاورف آیا اوراس نے آپ کا ایک کا بید و کرتے بین آو ہم اس کے زیادہ حقدار بین که آپ کو بجدہ کرتے بین آو ہم اس کے زیادہ حقدار بین که آپ کو بجدہ کریں۔ آپ نے فربایا اپنے پروردگار کی عبادت کرداورا پنے بھائی کی تعظیم کروا گریں کہ کی کو بیاجازت دیتا کہ وہ اللہ کے سواکسی اور کو بجدہ کرے آب حورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے مثوم کو بیاد کو بیاد کو بیاد کو بیاد کو ایک فررد کی بگا آشا کہ مؤم کے لئے بھی تیارہ وجائے۔ (مندام اجر)

#### بیت المقدر کاحضور باللے کے سامنے بیش ہونا ··

حضرت جاہر روایت کرتے ہی کہ انہوں نے رسول کر مجاہ ہے سا آپ فرماتے سے کہ جب قریش نے جھے جٹلایا تو میں اس وقت جر میں کمڑا ہوا تھا اور سلم شریف میں ہے کہ قریش نے جھوے (بیت المقدی کے حملی ) ایسے ایسے سوالات کرنے شروع کے جن کا جھے

ميرت پايک بخک

ا چھی طرح دھیان بھی شدر ہا تھا اس وقت مجھے ایسی بخت کوفت ہوئی کہ اس سے قبل بھی نہ ہوئی اللہ تعالی سے دیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس مقدس میری آتھوں کے سامنے کردیا اور پش دیکھ در کھے کران تمام ہا توں کے جوابات ان کو دیتا رہا اور سمجے مسلم کی دوسری روایت بھی ہے کہ اللہ تعالی نے بیت المتقدس میرے سامنے اس طرح آٹھا کر رکھ دیا کہ بھی اس کود کھنے لگا اور جس بات کو وہ مجھ سے وریا فت کرتے فوراد کھے کہان کو چاہے ہا۔

حضرت جابڑے روایت ہے کہتے ہیں کدانہوں نے رسول کر پم انتظامے خود سنا ہے کہ جب قریش نے میری کلذیب کرنی شروع کی۔اس وقت میں حلیم میں کھڑا تھا کہ تن تعالیٰ نے میرے اور بیت المقدس کے ورمیان سب پروے اُٹھا گراس طرح سامنے کردیا کہ میں اس کے ایک ایک نشان کی خبرد کجھ دکھ کران کو دیتارہا۔ (سکانویس 530)

# بحيره رابب كاحضور بي كانبوت كي كواني دينا

حضرت الدموی اشعری رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کدا کیے مرتب الوطالب ملک شام کے ارادہ وسے لکلے رسول کر میں الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ اور کی سے جہادر پولے گئی اس سفر شمی ان کے ساتھ تھے اور قریش کے پی اور پر بیا ہی جہاجا س وقت نصر اندن کا برا درویش تھا تو یہاں آکر نہوں نے اپنے کیاو کے کول و بیا اور اس سے تبی جب بھی ان کا گزراس طرف سے ہوتا تو بیدورویش بھی ان کا گزراس طرف سے ہوتا تو بیدورویش بھی ان کے پاس آگیا۔ لوگ بھی اپنے کواوے کھولئے میں مشخول سے بیقا فلد کے درمیان کھی کر بھی ان کے پاس آگیا۔ لوگ بھی اپنے کواوے کھولئے میں مشخول سے بیقا فلد کے درمیان کھی کر بھی ان کے پاس آگیا۔ لوگ بھی اپنے بھی انوں کے پرودگار کے رمول ہیں۔ الله تعالی نے جہانوں کے پرودگار کے رمول ہیں۔ الله تعالی نے جہانوں کے پرودگار کے رمول ہیں۔ الله تعالی نے جہانوں کے پرودگار کے رمول ہیں۔ الله تعالی نے مطاح ہوا؟ اس نے کہا جب ہے گئی ان کر جب پہنچ تو نہ کوئی درخت ایسار ہا اور نہ کوئی چر معلوں نہ ہو گیا اور بھا وات و دنیا تا ہے تی کے مطاوہ کی اور کے لئے اس طرح سرگھوں نہیں ہوا

كرتے اور ان كوتو ميں نے ايك اور خاص علامت سے بھى پيچانا ہوں۔ يعنى مهر نبوت جو آپ فائل کے شاند کی باریک بڈی کے لیجےسیب کے سے اعداز کی ہے۔ اس کے بعدوہ واپس آ میا اوراس نے ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا جب وہ کھانا لے کرآیا تو آپ اس وقت اونٹ ج الے لکل مجے تھے۔ اس نے کہا کی کوآپ کے پاس بھی دو۔ آپ تحریف لاے تو آپ کے اور ایک بادل ساید کے ہوئے تھا جب آپ لوگوں کے بالکل یاس تخریف لے آئے۔ تو ب لوگ آپ سے پہلے درخت کے سامید میں جا چکے تھے۔ جب آپ آگر بیٹے تو درخت کا سامیا آپ کی طرف جمک میا۔اس درویش نے کہا دیکھوڈ را درخت کے سابیکودیکھو کیسا آپ کی طرف جمک میا۔ ابھی بیدورولیش ان کے کھڑے بیاصرار ہی کررہے تھے کہ آپ کو دواہے ہمراوروم نہ لے جائیں کیونکہ وہ لوگ آپ کو دیکھ یا ئیں گے تو آپ کی خاص علامت کی وجہ ہے آپ کو پیچان جائیں مے اور آپ کے قل کے دریے ہوجائیں گے۔اس نے جور خ بدلا کیاد کھتا ہے کہ سات آدى روم سے آرہ بيل درولش نے ان كا احتبال كيا اور يو چھا آپ لوگ كيوں آرہے ہو؟ انبول نے کداس کے کدوہ نی ای ای معید ش اپنے وطن سے باہر نگلنے والا ہے کوئی راست ایسا خیں رہا۔ جس پر نوگ نہ بینچے مجنے ہوں اور ہم کو اطلاع کی ہے کہ وہ آپ کے ای راستہ پر ہیں دردیش نے کہا ذرابتاؤ کو سمی جس بات کا اللہ تعالی ارادہ فریا بچے ہوں کہ دو پوری کردے۔ پھر لوگوں میں وہ کون ہے جواس کوٹال سکتا ہو۔ بیٹن کروہ نوگ اس کی بات مان مجھ اور پکھدون اس ك بال قيام پذيرر ب- اس كے بعداس ورويش نے كبارے فرب كو وقتم كها كريتاؤتم ميں ے اس کا ولی کون ہے۔ ابوطالب ہو لے عل-اس پر وہ آپ تا اٹا کی واپسی پر برابر اصرار کرتے رے پہال تک کرابوطالب نے آپ کو مکر کرمدوا پس کردیا اور خصت کے وقت درویش صاحب نے آپ کے ساتھ زاد راو کے لئے مجھ زجون اور چہاتیاں بیش کیں اور ابو بھڑنے بلال کو しいできしとはいて

# زہروالی بری کے گوشت نے آپ اللہ کو مطلع کیا

حضرت جابر ایمان کرتے ہیں۔ کر خیبر کی آیک یمبود کی گورت نے آیک بھونی ہوئی بحری

زبر ملاکرآپ کے سامنے بطور بدید چش کی۔ آپ نے اس میں سے پیچھ کھایا اور آپ کے بحض سحاب

نے بھی کھالیا۔ آپ گائی ہے نے فر بایا کھانے ہے ہاتھ آٹھا اوادراس یمبود کی مورت کے بلانے کے
لئے آدی بھیجا اور اس سے ہو جھا تو نے اس بحری میں زبر ملایا ہے۔ اس نے کہا آپ ٹائی کو کس
نے کہا ہے آپ نے دست کاس کورٹ کی طرف اشارہ کر کے فربایا جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ
کن کردہ ہولی تی ہاں میں نے اپنے دل میں کہا تھا آگریہ نبی بھول سے تو ان کو بیز برکیا نقصان دے
کا اور اگر نبی نہ بول سے تو ان سے ہاری جان چھوٹ جائے گی آپ نے اس یمبودی مورت کو
معاف فر مادیا اور اس کوکوئی سزاند دی اور آپ کے جن سحاب نے وہ گوشت کھالیا تھا ان کا اختال ہو
سیال در آپ بھی اس زبر آلود بحری کے اثر ہے اپنے شانوں کے درمیان سیکی گلوالیا کرتے تھے۔
سیکی لگانے والا رہو بہندانسار کے قبلیہ بنو بیا ضرکا ایک آزاد کردہ فلام تھا۔ اس نے سینگ اور نشر

## نبوت سے قبل پھروں کا سلام کرنا

حضرت جابر دوایت کرتے ہیں کدرمول کر مین الظام نے فر مایا میں مکہ ترصیص اس پھر کوفوب پیچا متا ہوں جو میری بعث سے قبل جھے کوسلام کیا کرتا تھا میں اب بھی اس کوفوب پہنچا تا ہوں۔ (سلم)

# حضور ر الله كا قبر مبارك سے اذان كى آواز آنا

معید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب حرہ کا واقعہ وی آیا ہے۔ تو تمن دن تک آپ الظام کی مجد میں اذان نیس دی گی اور سعید بن سینب ان ایام میں بھی مجد سے نیس تطاور نماز کے اوقات صرف ایک محکمنا ہے کی آوازے پہنا کرتے جو وہ آپ الظام کی قبر مبارک سے سنا کرتے تھے۔

## زين كاحضور والمطاكح فضله كولكانا

حضرت عا كشيميان كرتى بين كدايك مرتبيش في من كيايارسول الله من ويكما كرتى بين كرائي من كيايارسول الله من ويكما كرتى بين كروبان سروا بين آت بين اس ك بعد جوفض آپ كے بعد جاتا ہے وہ آپ تا الله الله كا كوئى نشان تك نيس پاتا \_ آپ تا الله الله في الله تعالى في نشار كا كوئى نشان تك نيس پاتا \_ آپ تا الله تعالى في في من كوشم ديا ہے كدو انبيا عليم السلام ك خارج شده في الله كو جذب كرے \_ (خدائس الله يور) )

# حضور تظ كجم مبارك كى خوشبوسب سے الچى تقى

حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کدیش آپ تا ای کے ساتھ ستر کرد ہا تھا کہ آپ تا ای خرمایا ذرا میرے قریب آنا بی قریب کیا تو یس نے آپ تا ایک ی خوشبون تو مفک میں دیکھی اور ند جبریں ۔ (بزار)

# حضور نظاجس راسته سے گزرتے وہ راسته معطر ہوجا تا

حضرت جایر بیان کرتے بیں کہ جب بھی رسول کر یم آن کی رات پر جاتے پھر آپ آن کا کیا کے بعد کوئی دوسر افخص ای رات پر جاتاتو دو ضرور پیچان لینا تھا کہ آپ آن کا کر راس طرف ے بواہ کیونکہ آپ آن کی خشیوے رات م کا بوا ہوتا تھا۔ (داری)

#### حضور يكاكما يسيندانتهائي معطرتها

حضرت الس ترقی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ترفی ادے کر تشریف لائے اور ایسا ہوا کہ دو پہر میں آپ نے ہمارے ہی کھر اسر احت فرمائی۔ آپ تا پینی کو پید آیا۔ تو میری ماں ایک جیشی لائی اور آپ تا بیٹ کا پید ہو تھے کو تھے کراس میں ڈالے لگیں آپ تا پینی بیدار ہو سے تو پو چھا اے ام سلیم بید کیا کر دی ہو۔ انہوں نے موض کیا بیا آپ تا بینی کا پید ہے ہم اپنی مطروں میں اس کوطا لیتے ہیں اور بیر عطر تعارے یہاں سب سے زیادہ خوشبودار ہوجاتا ہے۔ (مسلم شریف) ایک روایت عمی انتااور ہے کہ انہوں نے بیر بھی کہا ہمیں اُمید ہے کہ اس کی برکت تعارے بچوں کو بھی لگ جائے آ ہے انتظامے نے فرمایا تم نے درست کہا۔

#### حضور الليك كاته كيمير في سرخسار سے خوشبوكا آنا

حضرت جابر" بیان فرماتے ہیں۔ میں نے آپ انتظامے ساتھ ظہر کی نماز اوا کی پھر
آپ انتظام نے گر کی طرف چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہولیا ساننے سے بچھ ہے آگئے
آپ انتظام نے از راہ محبت ان سب کوایک رضار پر ہاتھ پھیرا۔ جب میرا نمبرآیا تو آپ انتظام نے
میرے دونوں رضاروں پر ہاتھ پھیرا۔ اس وقت میں نے آپ انتظام کے دست مبارک کی ختکی
محسوس کی اور اس کی خوشیوں تھی۔ ایسا مجک رہاتھا جیسا ابھی مطرفروش کے ڈب سے لگا ہے۔
(مسلم)

# حضور والطيخ كنقليس اتارنے والے كامند فير ها موكيا

عبد الرحن صدیق اکبڑ کے فرزید ارجند روایت کرتے ہیں کہ فلاں مخص رسول کر پہنا ہے کا محفل میں آکر بیٹھا کرنا اور جب آپ کا گھاڑا گفتگو فریائے تو استہزا کے طور پر مند بنایا کرنا۔ آپ کا گھاڑے فرمایا اچھا ہونجی ہوجائے۔ (اللہ تعالیٰ نے اس کا مندای طرح بنا دیا) اور جب بھے جیسا ای طرح منسبنا تارہا۔ (ماکم)

# حضور والمطاكا قارون اورموي كقصدكي اطلاع دينا

عبدالله بن حارث بروایت بے کرقارون حضرت موی علیدالسلام کا پتیازاد بھائی تھااور بھیشدان کے در پے آزاور ہا کرتا تھا۔اب تو بت یہاں تک پنجی کداس نے ایک زائے عورت کوفہمائش کی کدلوگ جب میرے پاس جمع ہوں تو کہنا کدمویٰ (علیدالسلام) نے ماکل کرنا چاہا میرے قلب کو۔ چنا نچے جب کل ہوئی اور لوگ جمع ہو گئے تو وہ آئی اور قارون سے چکے ہے اس نے کوئی بات کی۔ پھر لوگوں کو کا طب کر کے ہوئی۔ اس قارون نے بی جھے کو موی طبیہ السلام سے سر ایک الی بات لگانے کے لئے کہا تھا۔

مویٰ علیالسلام نے ان ہاتوں جس سے کوئی حرف جھ سے تیس فر مایا۔ یہ خبر موی کو بھی ہوگئ وہ اس وقت بحراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ بین کر بجدہ میں گر سکے اور فرمایا پر ودگار قارون نے جھے کو بردی تکلیفیں دیں اور جو پھھاس نے کہاوہ بہاں تک کساب اس کے تبت الگانے کی تو بت بھی آگئی۔ ای وقت موی علیدالسلام پر وجی آئی۔ میں نے زمین کو تھم دے دیا ہے تم اس ے جو کیو وہ تمہاری تابعداری کرے گی۔قارون ایک بالاخانہ میں رہتا تھا۔جس میں اس نے سونے کے بسر چ حار کے تھے۔حضرت موی علیدالسلام وہال تشریف لے مجے۔اس وقت قارون کے احباب بھی وہاں موجود تھے اور فرمایا تیری ایڈ اؤں کی نوبت اب یہاں تک آگئی ہے كرتونة المحتم كاللمات كجدات ذميناقوان كويكز ليساز مين فيفورا محشول تكسان كومضم کرلیاس پرووجی پڑے۔موی اپنے پرودگارے دُعا کرد کہ وہ ہم کواس عذاب ہے نجات پخش دے تو ہم آپ پرائیان لے آئیں گے آپ کے ساتھ ہوجا کی گے گرموی طیرالسلام نے زیمن کو پھر یکی فر مایاان کواور مخشوں تک پکڑے موی علیدالسلام زمین سے ہما پر یوں بی فر ماتے رہے حتی کہزین اوپر سے مل کی اور دواس کے اعر وچھے چلے مجے اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے مویٰ علیدالسلام کے پاس وقی آئی۔مویٰ تم کتے تیز مزاج ہو۔خوب من لواگر جھے کو دوایک بار بھی پكارتے تو ش ان كونجات دے دينا۔ ( درمنثور: انسارم لمسلول)

# حضورة النظام كامختر مدت من زبور پڑھنے كى خردينا

حفرت الد بريرة روايت كرت بي كدرسول كريم والفرائ فرمايا كدواؤد عليه السلام ك لئ زيور كرتران است بلك كروية محة من كدوه الي سواري تيارك كالمحم دية اور

برت برایک بخلک

ادھراس پرزین کسی جاتی۔ادھرزین کئے سے پہلے پہلے بیز پور پڑھ پڑھ کر فارغ ہوجاتے۔ان میں بدی خاص بات بیٹنی کے مرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

# حضور والطائح الميمان عليدالسلام كفيصلد كي خردينا

حضرت ابو ہر رہا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فر مایا کہ دو توریخی تھیں ان
کے ساتھوان کے دو بچے تھے بھیٹریا آیاان جس ہے ایک کا بچہ لے گیا۔ اس براس کی ساتھو والی
بولی کہ تیرے بچہ کو لے گیا ہے دوسری نے کہائیس تیرے کو لے گیا ہے۔ بید دونوں اپنا محالمہ
صفرت واؤ دھلیا اسلام کے پاس لے کرآ کی انہوں نے (رونکدا دمقد مست کر) بوئی کے جن جس
فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ سلیمان بن داؤ دھلے السلام کی طرف چلیں اور ان دونوں نے بھر بہال
اپنا محالمہ بیان کیا۔ انہوں نے فر مایا لاؤ تھری لاؤ جس اس لاکے کو کا ہے کرآ دھا آ دھاتم دونوں کو
دے دیتا ہوں بیش کر چھوٹی بول پوئی: اللہ تعالی آپ پر رقم فربائے۔ دیکھتے ایسانہ کیجئے چھٹے بیاڑ کا
ای کا ہاس کی بید ہات می کرانہوں نے بید فیصلہ دیا کہاڑی چھوٹی کو دے دیا جائے۔ (متنق طیہ)

## حضورة الله كل آپ كى پيدائش كے وقت ايك نورد كھنا

# حضور باللاك بعثت معلق جنات اور يبودكي خروينا

حضرت عبدالله بن عردوايت كرتم بين كدايدا بمح فين بواكد على في صفرت عراك

بيفر ماتے سنا ہو كدميرا كمان ہے كدميد واقعداس طرح ہوگا بحروہ فحيك اى طرح ندلكلا ہو۔ ايك ون كا واقعدكدوه تشريف فرما تقے سامنے سے ايك حسين فض كزرا آپ نے اس كود يكھتے ى فرمايا: يا تو میراخیال فلط ہے درنہ میشخص یا تو اپنی ای کفر کی حالت پر قائم ہے یا وہ پہلے کا بن ہوگا امیمااس کو میرے پاک لاؤ۔ چنانچہ دہ حاضر کردیا گیا۔ حضرت مخرنے اس سے دی بات فرمائی۔اس نے کہا آج ہے پہلے میں نے اس سے زیادہ تعجب کی بات کوئی تیں دیکھی تھی کہ ایک مسلمان آ دی ہے الی بات کی جائے حضرت مڑنے فر ایا من تھے کوئٹم دیتا ہوں اپنی اصلیت ضرور بتا اس نے کہا اتھا تو پھر یہ بات یہ ہے کد میں جالمیت کے زمانے میں کا بمن تھا اس پر حضرت عرائے یو جھا جوجن تمہارے یا س خریں لایا کرتا تھا ان میں سب سے زیادہ تعجب خز خرکون کا تھی۔اس نے کہا کہ ایک دن میں بازار میں تھا کیاد کیتا ہوں کہ دو میرے پاس آیا اور پکو تھرایا معلوم ہوتا تھا اس نے كباكياتم في جنات كى نا أميدى كا حال ثين ويكها وه روى مع ذكيل موكر كس طرح مايوس يزب ہیں اورا نہی اونٹیوں اور کجادوں میں جا تھے ہیں ( بینی اب بستیوں میں آید ورفت نہ ہو گی جنگل میں رہا کریں مے ) بین کرحفزت عرائے فر مایاس نے ٹھیک کہا۔ ایک دن ایبا اتفاق ہوا کہ میں ان کے بول کے پاس سور ہا تھا۔ ایک فض ایک چھڑا لے کرآیا اور اس نے بعیث ج مایا میں نے ایک فیجی چی مارنے والے کی آوازی کرائی شدید آواز اس سے پہلے بھی نیس ی تقی کوئی کہتا ے اوطنع (۱م) ایک کامیاب بات طاہر ہوئی۔ ایک فخص کہتا ہے کہ اللہ کے سوااور کوئی خدانیں بیہ ي كراور لوك و كودكر بعاك كي كرش نے كيا كرش او يهال سال وقت تك نظول كا۔ جب تك اس كى مح مع حقيقت معلوم ندكرلول عجروى آواز آئى۔ اے فتى ايك كامياب بات ظاہر ہوئی۔ایک ضبح مخض کہتا ہے۔ایک اللہ کے سواکوئی اور اللہ نہیں۔اس کے بعد میں اُٹھ کھڑا موا۔ ابھی کچھدن می گزرے مول کے بیشرے اُڑگی کیآ پ فائھ اِنے نیوے کا دموی کیا۔

(یخاری شریف)

حفرت این عهال بیان کرتے ہیں کدایک مرتبدرمول کر يم تا الله است چند محابہ كو لے کر مکاظ کے بازار کی طرف چلے بیدہ زمانہ تھا جب کہ آسان کی خبریں ہننے کے لئے شیاطین کے اور جانے کی بندش ہو چک تھی اوران پر آئٹ بازی ہونے گئی آئ پرشیا طین واپس آگر باہم

می منظار نے گئے آخر یہ بات کیا ہے کہ اب ہم آسالوں پرنجریں سننے کے لئے جائی نیس سکتے اور
ہمارے اور شہاب کی ہمر مار کی جائی ہے ہونہ ہو ضرور کوئی بات ہوئی ہے، لہذا مشرق و مغرب کو
چھان کراس کی تحقیق کرو کہ بات کیا پیش آئی ہے۔ چنا نچے جنات اس واقعہ کی تحقیق کے لئے مشرق
و مغرب میں چیل پڑے انقاق ہے جو جاعت تہا سکی اطرف چلتی و و مقام نظلہ میں رسول اللہ
کے پاس آپنجی اس وقت آپ تا بھا لیا اور فور کر کے ساتھ کان لگا کراس کو سننے گئے تو ہے ساخت

بول آ مجھے کہ وہ بات مشرور ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اور آسانی خروں کے درمیان بندش
موری ہے بس ای وقت آپی تو می طرف واپس ہوئے اور اپنی تو مے کہا ہم نے ایک ججیب
ور کی ہر کر شر کے میں مظرف واپس ہوئے اور اپنی تو مے کہا ہم نے ایک ججیب
ور یہ تر آن سنا ہے جو لوگوں کو محملائی کی راہ و دکھا تا ہے ہم تو اس پر ایمان لا بچے ہیں اور اب ہم
ور یہ تر آن سنا ہے جو لوگوں کو محملائی کی راہ و دکھا تا ہے ہم تو اس پر ایمان لا بچے ہیں اور اب ہم
ور یہ تر آن سنا ہے جو لوگوں کو محملائی کی راہ و دکھا تا ہے ہم تو اس پر ایمان لا بچے ہیں اور اب ہم
ور یہ تر آن سنا ہے جو لوگوں کو محملائی کی راہ و دکھا تا ہے ہم تو اس پر ایمان لا بچے ہیں اور اب ہم
ور یہ تر آن سنا ہے جو لوگوں کو محملائی کی راہ و دکھا تا ہے ہم تو اس پر ایمان لا بچے ہیں اور اب ہم
ور سے تر آن سنا ہے جو لوگوں کو مملائی کی راہ و دکھا تا ہے ہم تو اس پر ایمان لا بھی ہیں اور اب ہم
ور سے تر آن سنا ہے جو لوگوں کو محمل تا ہے میں اس واقعہ کی تھد یق کے لئے اللہ تو ان کی اس ور سے ایمان لا بھر ور اس کے در ساتھ کی گا کہ ور گا کہ کی تر اس کی تا ہم تو اس کے ایمان کا بھر ور کا دیک کی اور کر میں گور کر شر کے میں مقرف کی در کر شر کی تر کر شر کے میں مقرف کی در کر گر گر ہو ۔

معزت مجاہد کہتے ہیں کہ جھے ایک شخف نے بیان کیا کہ جس کو این میٹی کہا جاتا ہے اس وقت ہم خزوہ رودس میں مشخول تھاس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کی گائے چرار ہاتھا میں نے اس کے اعدر سے ایک آواز تی اے ذریع کے خاندان والوایک ضبح بات ایک خجرخواہ فض کہتا ہے کہ اللہ کے سوااور اللہ کوئی فیل اس کے بعداس نے کہا ہم کمہ پہنچ تو کیا و کیمنے ہیں کہ رسول کر میں فاتھ روائے نبوت کا اطلان کر چکے ہیں۔

حضرت جایر گہتے ہیں کہ ٹی کر میزا کھنے کے متعلق جوسب سے پہلی خبرہم کو لمی وہ اس محصورت سے بلی خبرہم کو لمی وہ اس محصورت سے بلی کہ ایک جورت کے ایک جن تا لئی تھا ایک دن وہ ایک پرندہ کی تھل جس اس سے گھر کے ایک مجود کے تھنڈ پرا کر جیٹھا۔ وہ کہتی ہے جس نے کہا ہمارام مہمان ہوجاتو ہم کو خبریں سنا اور ہم تھی کو سا اور ہم کھنے کہا ہمارہ میں اس نے کہا ایک نبی مکد عمل طاہر ہوئے ہیں۔ جنہوں نے ہم پر زنا حرام کرویا ہے اور کہیں جا کر رہنے ہے ہم کوروک دیا ہے۔ حضرت عائش فر ماتی ہیں کہ ایک بیودی تھا جو مکہ کر مد عمل ہا ہم ہم ہیں آپ تا تھا بھی کا دا دت ہوئی تھی اس نے لوگوں سے تھیتن کی کہ آج کی ک

شب میں کیا تھارے گھروں میں کوئی بچہ ہوا ہے لوگوں نے کہا ہم کو معلوم ہیں اس نے کہا اچھا جاؤ حقیق کرو کو فکھاس شب میں ضروراس امت کا نبی بیدا ہو چکا ہے اس کے دوشانوں کے درمیان ایک علامت ہے ادرراتوں ہے اس نے مندمیں دود دیو بھی ٹیس لیا ہے کیونکدا کی سرکش جن نے اپنا ہاتھاس کے مندمیں رکھ چھوڑا ہے (بیر چھوٹ کہا) لوگ واپس ہوئے اور چھیتی شروع کی تو ان سے کہا تھیا کہ ہاں عبداللہ بن عبدالمطللب کے گھر ایک فرزند پیدا ہوا ہے دہ بیودی ان کوساتھ لے کر ان کی والدہ کے پاس تھیا تھوں نے آپ کو دکھلا یا۔ بیودی کا اس علامت کود کھنا تھا کہ وہ ہے ہوش ہوکر کر پڑا اور بولا اقسوس نی اسرائیل میں سے نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔

اے قریش ایادر کھو کہ ہے تہ پراہیاز پردست جملہ کریں کے جس کی فبر سرق سے مغرب
عک اُڑ جائے گی۔ حضرت کعب قورات سے تاقل ہیں کہ ہم آپ کی صفات قورات میں ہیکھی ہوئی

پاتے ہیں کہ چمن چھنے الفہ تعالی کے وقیم ہیں اور جرے پہند ہدہ بندے ہیں شدورشت زبان وطبیعت نہ بازاروں میں شور کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ بہت معاف کرنے والے اور آپ تا پہنے کی پیدائش کی جگہ مکر مداور آپ تا پہنے کی بجرت کا مقام مدید طبیب ہوں اسلام کا مرکز ہے) اور آپ تا پہنے کی نبوت اور آپ تا پہنے کی این ملک شام سے (جو انہیا وطبیم السلام کا مرکز ہے) اور آپ تا پہنے کی امت اللہ تعالی کی ای تو تعد اور آپ تا بھی شام سے داف کرنے والی ہے کہ اس کا اور ہراو نے مقام پراللہ کی تجرب کا مقام کہ بینی را حت و تکلیف میں اللہ کی تحریف کرنے والی ان کا مرکز ہے کہ این کہ کے بین کی با نہ صف بنڈ لیوں پڑھنے میں اللہ کی تحریف کی اور ایس کی ایک سیدی جب میں جہاد میں شب کا بلند مقام پراڈ کی میں بہت آ واز سے اسلام کی جو والی ان کی صف نماز وں میں الی سیدی جب ی جہاد میں شب کا تار کی میں بہت آ واز سے اس طرح حاویت قرآن کرنے والی جیے شہد کی کھیوں کی جس بھی ہوں کہ میں بھی سے تار کی میں بہت آ واز سے اس طرح حاویت قرآن کرنے والی جیے شہد کی کھیوں کی جس بھی ہیں جو دس بھی ہیں بھی ہوں کی جس بھی ہیں بھی ہیں بھی ہوں کی بھی بھی ہیں ہیں۔ تار کی میں بہت آ واز سے اس طرح حاویت قرآن کرنے والی جیے شہد کی کھیوں کی بھی بھی ہوں کہیں بھی اور کی میں بھی تار کی میں بہت آ واز سے اس طرح کی جس بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہیں بھی بھی ہیں بھی ہیں بھی ہیں بھی ہیں بھی ہیں بھی دی ہیں بھی دی بھی ہیں بھی ہیں بھی د

# حضور عظی كا كاب ك ياس موجود تعيس

حضرت جرين مطعم كت إن كرآ ب الفلاكوريش كى ايذاه رسانى بحد كوخت تا پندخى بب بحدكوية عن ( مكرت ) با بركل كيا

يرت يالك جملك

يهاں تك كداكي كر ہے ميں جا وجنيا كر ج كوك اس كروارك باس مح اوراس كويرى اطلاع دی اس نے کہا تھن دان تک اس کی مناسب مہمانی کرواس کے بعد کہا ضروراس کوکوئی شاص بات وثن آئی ہے جاد اس سے جاکر ہو چھوکیا داقعہ وثن آیا ہے۔ (رادی کیتا ہے) وہ آئے اوراس ے آ کر ہو جھااس نے کہا،اللہ کی شم اور تو کوئی ہائے میں صرف آئی ہائے بے کے حضرت ایرا تیم علیہ السلام كوطن ليخي شوركم مي مير بي بيازاد بهائي كاخيال بكدوه أي بال بران كي قوم في ان کواند اود جی شروع کی، بدو کید کر جی وہاں سے جلاآ یا بول۔ تا کہ جی اچی آمکھوں سے ان واقعات کوند دیکھوں انہوں نے میری اس ساری داستان کی اطلاع اسپے رکیس کوجا کردی اس نے کہاں کو یہاں باللاؤ میں اس کے ہاس کیااورا پناسارا ماجرااے کے سنایاس نے کہا کیاتم کو بیڈر ہے کدوولوگ اس والی کے عمل نے کہاں تی بال اس نے کہا گرتم و محمو کے تو کیاان ک صورت پہلان او عے؟ میں نے کہا میں ابھی ابھی توان کے پاس سے آر با ہوں۔اس کے بعداس نے چند تصویری دکھائی جو فلاف میں وحکی ہوئی تھیں میں نے ان کود کھ کر کہا کہ بی تصویران سب تصویروں شمان کے بہت مشاہر معلوم ہوتی ہے پس وہی آپ کا قدو قامت وہی آپ کی جمامت وی آپ کے شانوں کے درمیان کا فاصلہ ہاس نے کہاتم کو پیڈر ہے کہ وہ ان کو آل کر دیں گے میں نے کہا کہ میرایقین ہے کہ وہ ان کوئل کرکے فارغ بھی ہو بچے ہوں گے اس نے کہا بخداد واس کوئل نیں کر سے بلکہ جوان کے لگر نے کا اراد و کر ہے گا دی اس کوئل کریں کے بقیجا وه نبی بین اور ضرور الله تعالی ان کوځا برکر کے رہے گا۔

معترت بشام بن العاص اور تعیم بن عبدالله اورایک فض اور تعیم بن کانا مانہوں نے بیان کیا تھا۔ معترت بشام بن العاص اور تعیم بن عبدالله اورایک فض اور تعیم بن کانا مانہوں نے بیان کیا تھا۔ صدیق اکبر کے دائے جس بنا الدیم کے باس کتے ہیں کہ ہم جبلتہ بن الدیم کے باس کتے ہیں وقت وہ مقام موظ میں تھا اور پورا قصد ذکر کیا اور بید بھی ذکر کیا کہ بادشاہ کے باس ان تقول کو لے کر گئے تو اس کے باس ایک شہرا معطر صندہ تجی و کی تھا اس میں بادشاہ کے باس ایک شہرا معطر صندہ تجی و کی تھا اس میں مجبوعے چھوٹے چھوٹے ہے تا ہے بیا ہوئے تھا س میں ایک خانہ کھولا اوراس میں ہے ایک سیاہ ریشم کا مگزا نگالا اس میں ایک مصورت کا ذکر کیا تھی ہے دوسرا خانہ کھولا اوراس میں ہے بھی ایک ریشم کا مگزا نگالا اس میں تو ح علیہ السلام کی تصویر تھی ایک دوسرا خانہ کھولا اوراس میں ہے بھی ایک ریشم کا مگزا نگالا اس میں تو ح علیہ السلام کی تصویر تھی ایک دوسرا خانہ کھولا اوراس میں ہے بھی ایک ریشم کا مگزا نگالا اس میں تو ح علیہ السلام کی تصویر تھی ایک دوسرا خانہ کھولا اوراس میں ہے بھی ایک ریشم کا مگزا نگالا اس میں تو ح علیہ السلام کی تصویر تھی ایک دوسرا خانہ کھولا اوراس میں ہے بھی ایک ریشم کا مگزا نگالا اس میں تو ح علیہ السلام کی تصویر تھی ا

يرت بايك بملك

کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت نکالی اس کے بعد آپ تا بھٹا کی تصویرہ یکھائی اور کہا کہ
بیسب سے آخری خاندگی ہے لیکن اس کو لگالئے بیس اس لئے جلدی کی ہے تا کہ بیس تم سے ان کے
متعلق پوچھوں اس کے بعد اور خانے تھولے اور بقیہ انہا میلیم السلام کی تصاویر دکھا کی اور فر بایا ہے
متعلق پوچھوں اس کے بعد اور خانے تھولے اور بقیہ انہا کو دانیال علیہ السلام نے بنایا تھا۔
ہارے پاس آ دم علیہ السلام کے زبانہ ہے جلی آ رہی ہیں ان کو دانیال علیہ السلام نے بنایا تھا۔
(رواہ موئی بن حقہ کدائی ان کیڑ وکذائی شرح المواہب)

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے روایت ہے کہ جب وہ مقوض اور شاہ معراور اسکندر رہے کے شاہ نساری کے پاس مجھے تو انہوں نے ان کوا غیبا علیم السلام کی تصویریں دکھا کیں اور ہارے نبی کریم افاقی کی صورت بھی دکھائی جس کو دکھے کر فوراً انہوں نے پہچان لیا۔ (الجواب الشج ص674 ئ5.)

حضرت جير النه إلى الدون الدون

# كنكريول كاحضور اللاك باته من تبيع يرهنا

حفرت ويدين زيديان كرتي بي كديش في ايك مرتبه ابوذ ركوتها ويكما توفرمت كو

غنیت سجوکران کے باس جاہینھااوران کے سامنے حضرت عثان کا تذکروآ سمیاانہوں نے فرمایا كدان كى شان مي بعلائي كيسوا مي ايك كلم يعى الى زبان مينين تكال سكما \_ كيونكدان كى ايك خاص بات میں صفورة افیام سے ماہنے و کیے چکا ہوں، بات میتی کدمی اکثر ایسے موقعوں پر تلاش يس رباكرتا تفاكركيين آپ كوننها يالون، تو كچه باشي آپ سے حاصل كرلون، ايك دن اليك طاش يش كيا تو آپ باہر جا مچكے تھے، يش بھي چچھے ہوايا، آپ ايک جگہ تشريف فرما ہوئے، يش بھي آب تلا كالمرات ويفرياء آب اللا في وجوا الدوركية عند وي عن فرض كيامرف الله ادراس كے رسول كے لئے يہ كہتے ہيں كداشنے عن ابو بكر تحريف لئے آئے اور سلام كرك آپ کے داکیں جانب بیٹ محے، آپ فائٹ نے ان سے بھی بھی ہو چھا، انہوں نے بھی ہے می جواب دیا کدانشداوراس کے رسول کے لئے ، پھر حضرت مثمان حاضر خدمت ہوئے اوالو پکڑے دائيں جانب بيشہ منے، پرآپ فائل نے اپنے دست مبارک میں سات یا نو تشکریاں لیس وہ آ ب الفائل كا المعد من تبع يرص لليس- يهال تك كدان كي آواز شهد كي تعيول كي آواز كي طرت ميں نے صاف بن لی۔ پھرآپ کا پين نے ان کوز مين پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر اپو پکڑنے ليا تو وو تنجع يز هي تكليس، پر حضرت عثال تي ليا تو تنجع يز هي تكليس - (رواو طبراني وجمع الذوائد، كذاني البدلية والنهابي)

# حضورا كرم اللهاكي خصوصيات

حضرت عباس بیان کرتے بیں کدرسول کر میم الظامختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے۔(تاتی)

حضرت سعد بن انی وقاص آبیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید بھار پڑا آپ تا اُلیّا میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ تا اُلیّا نے اپنا دست مبارک میری چھاتیوں کے درمیان رکھا اور آتی دیر رکھا کہ میں نے اپنے قلب میں آپ تا اُلیّا کے دست مبارک کی ختلی محسوں کی اس کے بعد آپ نے قربایا تم کوقلب کی شکایت ہے جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس جا کر اپنا يرت پايک بخل \_\_\_\_\_\_\_ 178

علاج کراؤہ وض طعیب ہے۔ مدینہ طیبہ کی جوہ مجود کراس کو مد مخلیوں کے کوٹ لے پھراس کو بطریق استعمال کرائے میں مند میں ڈالے (ایوداؤد) ایک مرتبدر سول کر پم آنظام سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لئے تشریف لیے اس وقت مید مکر مدیم شخصاور بہت بجار شخص بن ابی وقاص کی عیادت کے لئے تشریف لیے ابنا دست مبارک میری پیشائی اور سین پر پھیرا تو آئ تک ان کا بیان ہے کدرسول کر پم آنگا ہے ابنا دست مبارک میری پیشائی اور سین پر پھیرا تو آئ تک بھیرکو یوں معلوم ہوتا ہے کویا آپ کے دست مبارک کی خشکی کا اثر میرے قلب وجگریں ہے۔ بھیرکو یوں معلوم ہوتا ہے کویا آپ کے دست مبارک کی خشکی کا اثر میرے قلب وجگریں ہے۔ (امام احر)

حضرت بزید بن الاسوڈ بیان کرتے ہیں کدرسول کریم انتظام نے اپنا وست مبارک میری طرف بڑھایا تو میں نے شوق کے ہاتھوں سے اس کولیا تو وہ برف سے زیادہ خنک اور مفک کی خوشبوے زیادہ مبک رہاتھا۔ (عملی )

حفرت معود بن شداد میان کرتے ہیں کہ شی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کا دست مبارک جو پکڑا تو وہ ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ خنک تھا۔ (طبر انی )

# حضور بظاكى وجدام معبدك كحرير بركتول كاظهور

نی کریم کے حصابی ہشام کہتے ہیں کہ رسول کریم کا ایکٹی ابو بھڑا وران کے قلام عامر بن فیر ہ اور عبداللہ بن ارباللہ جو راستہ بنانے والے تع مکہ کرمدے مدید طیبہ جوت کر کے چلے راستے ہیں ان کا گزرام معبد کے فیموں پر ہوا بیری رسیدہ اور مستعد مورت تعیں اپنے فیمے کے سامنے بیٹھی رہیں اور مسافروں کی کھانے پیٹے سے خاطر کیا گرتی تھیں ان صاحبوں نے اس سے کچھ کوشت اور مجود سے متعلق دریافت کیا تا کہ اس سے خرید لیس وہاں قبط پڑر ہا تھا اس لئے ان کو کچھ کے شدا ۔ حضور کا لیکٹی کی نظر ایک بحری پر پڑی جو فیمد کے ایک کونے میں کھڑی تھی آپ کا بھائے نے دریافت فرمایا ام معبد ہیں بحری کیسی کھڑی ہے؟ انہوں نے موش کی گزوری کی وجہ سے رپوڑ کے دریافت فرمایا جھے کو اجازت دوتو میں دورے ذکال کرد کیموں؟ اس نے موش کی ساتھ فیمل جا کی۔ آپ نے فرمایا جھے کو اجازت دوتو میں دورے ذکال کرد کیموں؟ اس نے موش کی دریے سے بھری کو

ا ہے پاس بلوایا اور اس کے مقنوں پر ہاتھ چھیرا اور بسم اللہ کہے کر برکت کی دُعا فرمائی اس نے فور آ ناتليس پهيلا دين اور جگالي كرنے محى اور دودھ دينے كلى - آپ تاللي نے ايك برتن مظايا جواليك جماعت کوسیراب کر محکے اور اس میں خوب وحاروں کے ساتھ دودھ نکالا یہاں تک کہ برتن پر جاك أف برآب الله ال كو بايا بعد من آب الله في وق فرمايا يهال تك ك آپ ناچا کے سب مرای عمر مورز من برمورے۔آپ نے مکدورے بعد مجر دودھ تكالا يهال تک كرين جركيا۔ ووآپ تالين نے اى كے إس چھوڑ دیا۔اس كے بعداس كو بيت فرمايا اورواند ہو سے ابھی تھوڑی ہی دیرگزری ہوگی کداس کے شوہرابومعبد آ سے تا کہ جو و بلی الر کھڑاتی ہوئی بکریاں جن کی ہڑیوں میں گودا بھی شدر ہا تھاان کو بھی ہا تک کرلے جا کیں جب ابو معبد کی نظر وودھ پر بڑی تو ان کو بدا تھب ہوا نہوں نے ہو جھااے ام معبد بددود ھکبال ے آیا؟ بكر بول یں تو کوئی پیدوالی شقی اور گھر یس کوئی دوسری دودھ کی بحری بھی ٹیس (پھربیددودھ کیما) اس نے کہا بخدااور تو پکونین صرف میہ بات ہوئی ہے کہا یک مبارک فض کا ہمارے یاس سے گزرجوا پس بیان کے قدم کی برکت ہے۔ انہوں نے کہا چھاان کا پھوٹنشہ تو بیان کرو۔ انہوں نے کہا کھلا ہوا جمال۔ بڑے خوش روجہم کی شناخت بڑی خوبصورت نہ بڑے پیٹ کا عیب نہ چھوٹا ساسر بڑی خوبصورت آنکھیں تیز سیاہ دراز مڑگان، بدی شیریں آواز، دراز گردن ریش مبارک مھنی، ابرو خمیدہ اور درمیان سے ملی ہوئی اور مھنی اگر خاموش رہیں تو یا وقار اور گفتگوفر یا کمیں تو فصاحت میں س سے بلند بس مجسم رونق ہی رونق اور جمال ہی جمال کیا دورے اور کیا قریب ہے۔ مختطّہ يدى صاف اورشيرين، آيك أيك حرف ند بركار اور ندزياده بول معلوم بوتا كه بار سكموتي بين جو کے بعد دیگرے گررہے ہیں،میاندقد ند بہت دراز کد برامعلوم ہواور ندا تنا پہت کداس پرنظر پڑے۔بس متوسط، تینوں بیں ہے و کیھنے بیں سب سے زیادہ حسین اور بلند،ان کے خدام حلقہ بسة اگرآ واز تكاليس تو جم تن گوش اور تقم دين تواس كي قيل كودوژ پڙے، قابل غبطه، شان كاچ ها موا مند، ندكى كى برائى كرنايين كرابومعدب ساخت بول أعضالله كالتم إلى في بداوساف جن ك میان کے جی بیدوی قریش والے جی واللہ کی تم امیرے دل میں آتا ہے کہ میں بھی ان کے ہمراہ

يرت پايک جمک \_\_\_\_\_\_\_ 180

چلوں ادرا گرکوئی صورت نکلی تو خرور مجھ کو بیرکرنا ہے، ادھر مکہ مکر مدکا حال سنے کہ پہاں بلند آواز ہے کوئی پڑھنے والا بیا شعار پڑھتا تھا، مگر بیرمعلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ کون ہے''۔

- 1- الله بملاكر إن دور فيقول كاجوام معبد كے فيے بي آكر دونق افروز ہوئے۔
- 2- وہ ہدایت کے لئے تھریف لاسے اورام معبد کوان کے طفیل میں ہدایت نصیب ہوگئ اور جو محتر الطفیز کارفیق بنادہ بیتیا کامیاب ہوا۔
- 3 قبیلہ قصی پرافسوں اور صدافسوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اللی اللہ تعرف کرجائے کی وجہ
   کا سرداری پراوران کی اجتصاف حال سب پر پانی پھیردیا۔
- اس وقت رفاقت پرالو بگرگواہے دادا کی سعادت مبارک بواور یہ بات تو یہ ہے کہ
   جس کواللہ سعادت الھیب فر بائے سعادت ای کو نصیب ہوتی ہے۔
- 5- بنوکب کو اپنے خاعمان کی میدعورت اور مسلمانوں کے انتظار میں اس کا مید بیشتا مبارک۔
- 6- اپنی بهن سے جا کر بکری اور دودھ کے برتن کا حال جھیق کر کے تو ویکھ و بلکہ اگر خود ان کی بکری سے اپنے چھو گے تو وہ بھی آپ کی رسالت کی گواہی دے گی۔
- 7- آپ نے ایک بدود دوالی بحری اس سے متکوائی تو فور آاس کے تھی دود دے لبریز موسکے اور دودود دور دے گئی۔
- 8- آپ اُنظِران اس بحری کوام معیدے گرچیوژدیا تا کداب دورد نکا لنے والا بحیث اس کا دورد د نکا ال دے - حسان بن ثابت کو جب اس ہا تف فیجی کے بیا شعار پہنچ تو انہوں نے اس کے جواب میں ذیل کے اشعار کیے۔
- 9- وہ قوم بڑے نتصان میں پڑگئی جن کا نبی ان کوچھوڑ کیا اور جن کی طرف وہ رخ کر کے چاو دور بن گئے۔ چلاوہ بن گئی۔
- 10- ان لوگوں کی عقل ماری گئی جن کوچھوڑ کرآپ فائٹی رخصت ہو مجھے اور نور ورخشاں لے کردوسری قوم میں جلوہ افروز ہوئے۔

www.ahsan

11- مرای کے بعدان کے پرودگارنے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور جوئی تبول کر لے وی کامیاب رہتا ہے۔

12- کیادہ گراہ لوگ جوائے اعماعے کن کی وجہ سے بدوق فی کر بیٹھے ان کے برابر ہو کئے ہیں جوایک ہواہت یافتہ فخص سے ہواہت حاصل کر بچکے۔

13- اوریژب والوں کے پاس مدایت کا قاظدایک ایے فض کے ساتھ آگراڑ اجوب میں بر ھارسعید تھا۔

14- ووالک نبی میں جواچی آتھوں سے دویا تیں دیکھتے میں جوعام لوگ نبیں دیکھتے اور ہر مجمع میں اللہ کی کتاب طاوت فرماتے ہیں۔

15- ادراكرة عود وكولى في المحلول فراح بي تودوفوراى بالكل مي دار وجواتى --

# حضور الللى وجد سے دود ھاور كھانے ميں بركت

صفرت مقداد روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے دور فی ایے فقر و قاقہ کی حالت میں آئے کہ حاری شنوائی اور میمائی ودوں جا چکی تھی۔ ہم نے رسول کر میر این این خدمت میں اپنے آپ کو چیش کیا گرکس نے ہمارا بارا ٹھانا منظور نہ کیا بالآ تر ہم آپ این کی خدمت میں میں اپنے آپ کو چیش کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ہم کو لے کراپنے گر تھر بنے لائے ویکھا تو گھر میں تمین بکریاں موجود تھیں۔

آپ این کہ ہم ان بکر بیوں کا دودھ لگا لیے اور ہم میں سے برخص اپنا اپنا حصہ فی لیتا اور آپ این کی کے اور ہم میں سے برخص اپنا اپنا حصہ فی لیتا اور آپ این کی اس کی دودھ آپ کی کھی کے رکھ چھوڑتا۔ بعد میں جب بھی آپ تا اور آپ این کی اس آئی بعد مجھوڑتا۔ بعد میں جب بھی آپ تا کھی آٹر بنے لائے تو اس آئی بعد مجھوڑتا۔ بعد میں جب بھی آپ تا کھی تو اور بیدار ہوتو وہ میں لے کہ اس کے بعد مجھوٹ میں اپنا حصہ فی چھا تھی ہو تھی بھی اپنا کے این کہ بعد مجھوٹ تھی ہو گھی اور کھی اپنا کے این کھی ہو تھی بھی اپنا کے این کھی ہو تھی ہو تھی بھی اپنا کے آپ تو انسار کے ہاں تکر بیف کے قدے تیں وہ آپ کی خدمت میں بچھوٹ تی ہو تھی بھی اپنا کے آپ تو انسار کے ہاں تکر بیف کے جمل اپنا ہو تو انسار کے ہاں تکر بیف کے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بچھوٹ تھی تھی تھی تھی بھی اور آپ ان کے ہاں تا وال بھی فر بالیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بھی نہوں تھی کی بھی اور آپ ان کے ہاں تا وال بھی فر بالیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بھی نہی تھی تھی تھی اور آپ ان کے ہاں تا وال بھی فر بالیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بھی خوش کرے جیں اور آپ ان کے ہاں تا وال بھی فر بالیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بھی تھی تھی تھی کی آپ ان کے ہاں تا وال بھی فر بالیکھی کیا گھی تھی اور تیا ہو تھی وہ تا ہے جی دور تھی تھی ان کے جی وہ تھی ان کے بی ان کی بھی تو تو تا ہے تیں اور آپ بیان کے ہاں تا وال بھی فر بالیکھی کیا گھی تا گھی تھی تھی تو تا ہے جی اور آپ بیان کے ہاں تا وہ کھی فر بالیکھی تا گھی تو تا ہے تیں اور آپ بیان کی ہاں تا وہ بھی تا ہو تا ہو تا ہیں کی تو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تاتا ہی تو تا ہو تا

ہیں۔ جملا اس محونث مجروود ھ کی آپ کا اللہ کو کیا ضرورت ہے میرسوج کر میں گیا اور جا کر آپ کے حصہ کا دود روج بھی کی محیا جب میں نے اس کواسینے پیٹ میں ڈال لیا اور اب محفیائش ندر ہی تو شیطان نے بھے آلنا شرمندہ کیا اور کہا کہ کم بخت تو نے بینا شاکنہ حرکت کی آپ اللے کے حد کا دورہ بھی پی گیا۔ جب آپ تا بھا تھریف لا کس کے اور اپنا حصہ ندیا کس کے تو کہیں ایسا ندہو کہ تیرے حق یں بدؤ عافر ما کی اور تیرے دین دونیا دونوں پر باد موکررہ جا کیں گے ایک چھوٹی ی جا دراوڑ ھے ہوئے تھااگر پیرڈ ھانکتا تو میرا سرکھل جاتا اوراگر سرڈ ھانکتا تو پیرکھل جاتے اور اس فکر ٹیس کی طرح نیندندآتی تھی میرے دور نی جنہوں نے بیز کت ند کی تھی دوآ رام ہے سو گھے اس کے بعد آب فالفائة تشريف لاسة اورحب عادت ملام كيا مجرمجد عن تشريف في مح اور نماز يرحى اس ك بعدائي حسدكا دوده يينے كے لئے آئے برتن كھولاتو وہاں بكھ ندفعا آپ الكانا نے اپناسر مبارک آسمان کی طرف آشایا میں نے کہااب آپ نے میرے اوپر بدؤ عافر مائی اور میں پر ہا ہ ہوا' محرآب نے بیددعا فرمائی۔" خدایا جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلا اور جو جھے کو پلائے تو اس کو پلا ( آپ کی بیدهٔ عاس کر میں نے اپنی جا درسنجالی اور چھری ہاتھ میں لے کر بکریوں کی طرف بردھا کہ ان میں جوفر ساہو میں آپ کے لئے اس کو ذراع کر ڈالوں ، کیا دیکھتا ہوں کہ سب کے متنوں میں دودھ مجرا ہوا ہے بیدد کی کر میں ایک برتن کی طرف بڑھا جس کے متعلق آپ کے تھر والوں کو یہ خیال بھی نے گزراتھا کہ بھی دودھا تنا ہوگا کہ اس برتن میں دوباجائے گالین میں نے اس میں دودھ دوبا تو وہ بجر گیا یمال تک کداس کے اوپر جماگ آخمی بی اس کو لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے ہو چھا کیاتم لوگوں نے اپنا حصہ فی لیا ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اس وش فر ما لیجے، آپ فرا نے کے ایک ایک کے کو منابت فرما دیا می نے عرض کی اور نوش فرمائے آپ نے اور پی لیا اور جي كوعنايت فرماديا، جب ش بحد كيا كه آپ خوب هم بير بو يك بين اور آپ كى دُعا جي كولگ پکی ہے تو بیں بنس پڑا اور جنتے جنتے زمین پرگرا پڑا۔ آپ نے فرمایا مقدادیہ کیا ناشا کنے حرکت۔ عى نعوض كى يارسول الشكيرالوراواقديد ب-آب فالطفائ فرمايايد بركت صرف الشقالي ك طرف سے ایک دست تھی تم نے پہلے اس کی جھے کو خبر کیوں ند کی ہم تمہارے دونوں رفیقوں کو بھی جگا

ليت اور وه بھي اس يركت الى مى شرك موجاتے۔ من نے كها اس الله كا حم إجس نے آپ الطاغ كوئ و ير كر بيجاب جب ده بركت آپ كوئلي كل ادرآپ كے طفل جو كو بھي نصيب مو سنى تو پھر جھە كواس كى كو ئى پروائىيى رەي كەكىي ادركۇمچى تېنچى يائىيى \_ (سىلىم شرىف) قىس بىن نعمان بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تا اور الو برصد بی " خفیہ طور پر مک مرصد عدید طب جرت کے لئے چلے تورائے میں ان کا گزرایک فلام پر ہوا جو کمریاں چرار ہا تھا انہوں نے اس سے دودھ طلب کیااس نے کہا میرے یا س دودھ دالی بحری تو کوئی ٹیس مرف ایک ایک بحری ہے جوشروٹ جاڑوں میں گا بھن ہوئی تھی اس کے بعدوہ تو ہ کی تھی بعن قبل از وقت اس کا پیکر کیا تھا!اس لئے دودھاس كے بھى نييں رہا۔ آپ نے فرمايا اچھاجادى لےآ۔رسول اللہ كے دودھ لكا لے كے لئے اس کی ایک نا تک د بالی اوراس کے مقنول پروست مبارک پھیرااور دُعا قرمانی۔ پس فورا اس کے دودهار آیاصدین اکبرای دهال ایراع آی تا الله اندوده تكال كريم ابو براو مااياس ك بعد كردود دوو اوراس حرواب كو بلايا كردود دوباور فودنوش فرماياح واب في جرت زده ور بوجها۔ بخدامتا ہے آپ کون صاحب میں میں نے آپ جیسا کوئی آ دی نیس دیکھا۔ آپ فالطاخ فرماياه يكهو جب تك من شكول ميرى فبر بوشيده ركمنااس في كما بهت احجا آب في مايا من الله تعالى كا تيفير محد ما الله الله الله عن الميادي الإنبين جس كوقريش" صالي" كيتية إلى آپ فائل نے جو بیکام کیا ہے بیاتو ہی کے سواکوئی دومراکری فیس سکتا اوراب آپ کے ساتھ چات موں آپ فاطار نے فرمایا ابھی بیتم کوشکل ہوگالین جبتم کومیرے ظہور کی خبر ملے اس وقت تم المارے إلى آجانا۔ (متدرك)

حضرت خباب کی وخر بیان کرتی ہیں کہ میرے والد خباب ایک چھوٹے سے لفکر کے ساتھ ایک غزوہ میں چلے گئے ان کے چیچے ہماری ضروریات کا خیال خودرسول اللہ فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ مجری تھی اس کا دودھ بھی ایک پیالے میں نکال دیا کرتے تھے اور آپ تا تھی کا برکت سے ووات انجر جاتا تھا کہ تھیکئے لگتا تھاوہ کہتی ہیں جب خباب نے واپس آ کردودھ خود تکالاتو جتنا وہ پہلے لکنا تھا پھرا تنا ہی رہ میا وہ کہتی ہیں ہم نے خباب ہے کہا جب رسول اللہ وود ہو تکالا کرتے تھے تو ہمارا برتن بجر جایا کرتا تھا پھر جب سے اس کا دود ھآپ نے ٹکالنا شروع کیا ہے تو وہ بہت گھٹ گیا ہے۔

# ايك وحثى جانور كاحضور يظظ كي تغظيم كرنا

حضرت عائش این روایت ہے کدرسول اللہ کے گھر میں ایک جنگی جانور تھا جب آپ بالٹی جانور تھا جب آپ بالٹی کی جانور تھا جب آپ بالٹی کی آخر یف آوری کی آپ بالٹی کی آخر یف آوری کی آپ میٹ میا اور ذرا آواز نہ لگا آبان میال سے کہ مہادا آپ کو تکلیف ہو۔ (منداس، )

#### حضور نظفى وعات سورج كالوث أنا

حضرت اسماء عدوایت ہے کہ رسول اللہ نے مقام صبباء میں ظہری نماز پرجی اور نماز معرب عارف ہور حضرت علی ہے۔ عصرے قارغ ہو کر حضرت علی ہو یا یا (حضرت علی نے ایمی تک عصری نماز نہیں پرجی تھی) جب وہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی گود میں اپنا سرمبارک رکھا (اور آپ نا الله کا کھ لگ گئی) حضرت علی نے آپ کو بیدار کرنا پہند نہیں کیا کہ ای طرح انجیا علیم السلام کوخواب سے بیدار نہ کرنے کا دستور تھا بیہاں تک کہ آتا ہے تر بیب الغروب ہوگیا (اور عصری نماز کا دھت تھا گیا) جب آپ کی آتا کھ کھی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کی نماز عصر کا دھت جا تا رہا۔ تو آپ تا الحظیان نے وَ عا فرمانی خدایا تیرا بندہ علی تیرے نبی کی خدمت میں حاضر میں تھا (اور اس کی نماز عصر جاتی رہی کو تو تو قاب کو پھر مشرق کی طرف لوٹا دے اسماء بیان کرتی ہیں کہ آتی ہا تا اوٹ آیا کہ اس کی دھوپ پہاڑ دول پراورز میں پر پھر پڑنے تکی اس کے بعد حضرت علی آئی ہے اور وضوفر یا کرعصری نماز اوا فر بائی ہے۔ (مشکل اللہ عاد)

### حضورة الينظر بإدلول كاساميكرنا

حطرت عائش هم ماتى بين كمانهول في رسول الله ك وريافت كيا كياغ وه احد

### حضورة فينتا كزمانه بين درندول كاكلام كرنا

ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کدایک بھیٹر یے نے کمی بحری پرحملہ کیا اور اس کو جا

دبایا ج واہ نے اس کا بیچھا کیا اور بحری کواس سے چیڑا لیا بھیٹریا دم دبا کر بیٹھ گیا اور بوں بولا: او

چ وا ہے چھکوا شد کا خوف نہیں آ ٹا اللہ تعالی نے جھکورز ق مطافر بایا تھا اور تو نے اس کو بھھ سے چھن لیا ہیں کر چروا ہا کہنے لگا کیسے تجب کی بات ہے کدایک بھیٹریا دم دبا کر بیٹھا ہوا کس طرح انسانوں کی طرح یا تھی کر رہا ہے۔ بھیٹر یے نے جواب دیا بھی تھے کواس سے بڑھ کر ایک اور تجب بات ساتا ہوں اور وہ یہ کھی بیٹر ہیں جو کول کو وہ فجر ہیں بتارہ ہیں چوگز رچکی ہیں چروا ہا پٹی بحریاں ساتا ہوں اور وہ یہ کھی بیٹر ہیں گئی اور تجب بات ساتا ہوں اور وہ یہ کہنے اور تا بیٹی بحریاں کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہے سار ابا جرہ وحق کیا آپ نافی کھی کار وہ شریا گیا کہنے اعلیان کردیا گیا کہ نماز تیا رہے سے سار اباجرہ وحق کیا آپ نافی گئی کوارے فربایا ان لوگوں کو بھی وہ بات سنا دو۔ اس نے جو اس کے بعد آپ تی تو بھی لائے اور اس گوارے فربایا ان لوگوں کو بھی وہ بات سنا دو۔ اس نے جو

واقدد یکھاتھا من وگن سب بیان کیا۔اس کے بعد آپ تا پھنے نے فرمایا یہ بچ کہتا ہے۔اس وات کی در عرب کے جس میری جان ہے! قیامت اس وقت ہر گزشیں آئے گی جب تک در عرب انسانوں سے باتھی شد کرنے لکین اور جا تدارتو در کنار آ دی کے چا بک کا پہند تا اور اس کے جوتے کا تمر بھی اس سے باتھی کرے گا بلک خود انسان کی دان یہ بتائے گی کداس کے جانے کے بعد اس کی بیانے کے کا کہا ہے۔ (منداس)

## حضورظ كا دُعات جا ندكاد وكلز بهونا

حضرت الس ایمان کرتے ہیں کہ اہل مک نے رسول کر یم کا پیشا ہے اس بات کی فر مائش کی کہ آپ ان لوگوں کو کوئی مجرہ و کھا کیں ۔ تو آپ نے ان کو چائد بھٹ کر دوکلائے ہوجائے کا مجرہ و کھایا یہاں تک کہ انہوں نے کوہ حرا کو ان ووٹوں کلاوں کے درمیان و یکھا۔ (شنق مایہ) تر فہ کی میں اضافہ اور ہے کہ اس کے بعد سور ہ تقر نازل ہوگئی ، (گویا بھی مجرہ اس کا مصداق ہے) حضرت این مسعود روایت فرمانے ہیں کہ آپ تا بھائے کے عہد مبارک میں چائد ہے کہ ر

 تھا اور بدلوائی جدے ون ہوئی تھی) چنا نچہ سوری تغیر گیا، بیاں تک کداللہ تعالی نے ان کا فتح الفیسی بیاں تک کداللہ تعالی نے ان کا فتح الفیسی نفیسی نفیسی

حضرت اساق سروایت ہے کہ رسول کر یم الطاق نے مقام صبها میں ظہری نماز پڑھی اور نماز عصرے فارغ موکر حضرت علی ہے۔ (حضرت علی نے ابھی تک عصری نماز نہیں پڑھی تک بعد وہ آئے تو آپ نے ان کی کو دھی اپناسر مبارک رکھا (اور آپ کی آ کلونگ کی) حضرت علی نے آپ کو بیدار کرنا پہند قبیل کی کیا تھا کہ کا احترت علی نماز کا وقت جا تا رہا تو آپ نے وُ عافر مائی خدایا جرابند وعلی تیرے نی تافیظ کی خدمت میں تھا (اور اس کی عصر کی نماز جاتی رہی او تو آفی ہو کو آفی ہو گری اس کی عصر کی نماز جاتی رہی کی تو اس کی خصر کی نماز جاتی رہی کو تو آفی ہو کہ مشرق کی جانب لونا و سے اساق بیان کرتی ہیں کہ آفی اور وضو کی باز وں اور زمین پر پھر پڑنے تھی۔ اس کے بعد حضرت علی آفیے اور وضو کیا اور نماز کا دوضو کیا اور نماز کا دو ان کی اور فوضو کیا اور نماز کی اور فوضو کیا اور نماز کی اور فوضو کیا اور نماز کیا اور نماز کیا اور نماز کیا ہور نماز اور نماز کیا ہے۔ (مشکل الآفاد)

#### حضورا كرم الطفاكي آواز مبارك كاصحابه كادورس كاليتا

حضرت سده عائش میان کرتی بین که نی کریم نظامی بار جعدے دن منبر پر بیٹے اور لوگوں سے فرمایا تم سب بیٹے جاؤ عمداللہ بن دورہ جو کلّہ بی شخم میں تھے وہ کہتے بین کدانہوں نے حضور فاطاع کی آواز می تو و بین اپنی جگہ بیٹے گئے۔ ( رہی )

حبدالرجمان بن معاذ تھی کہتے ہیں کرحضوق کھٹے نے مقام منی ش ہم کو خطیہ دیا تو ہمارے کان کمل گئے۔ دومری روایت ہے کہ مجراللہ تعالی نے ہمارے کان کھول دیے یہاں تک کہ ہم اسپتے اپنے گھروں ش رجے تھے اور حضوق کھٹے کے ارشادات کو تن لیا کرتے تھے۔ (این سد)

### حضور اللل كالمجورك سن كارونا

حضرت جابر دوایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے رسول کر یم نافیا ہی فدمت میں موضی کی اجازت ہوتے میں آپ کے لئے کوئی چیز ( لیتی منر) تیار کرادوں جس پر بیٹے کر آپ خطب ویا کریں کے فلکہ میرا ایک قلام ہے جو بوخی کا کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگرتم چاہوتو تیار کراو۔ جب جد کا دن آیار سول کر یم انتخاب سنبر پر بیٹے جوآپ کے لئے تیار کیا جمایا تھا تو مجود کا در خت جس پر سہارا کے کرآپ پہلے خطبہ دیا کرتے تھے ایسا چی تج کردونے لگا کویا تم کے مارے چست جسک گائی کے تارک کو گئے لگایا تو دواس طرح جسکے گائی کے نالدو بکا پر آپ منبر پر سے انترے اور آپ نے آکراس کو گئے لگایا تو دواس طرح سکے لگا ہے بہاں مسکے لگانے خاموش کرتے ہیں اور دوسکیاں لینے لگانے بہاں تک کہ بالکل خاموش ہوگیا۔ (بنادی سلم)

### سائل كونددي يركوشت كالتقربنا

# حضور تا الله عند کا شیاء میں برکت

حضرت عا تُدهِ مل آق میں کہ حضور خالفا کا انتقال اس حال میں ہوا کہ میرے یہاں الماری میں کوئی چیز نہتی جے کوئی جا تھار کھا سکے بس صرف تھوڑے جور کھے ہوئے تھے۔ تو میں اک ہے کھاتی رہتی یہاں تک کدرات گزرگئ کہن میں نے ایک دن انہیں ٹاپ لیا بس ای دن وہ پر کٹ شم ہوگئی۔ (بناری)

حضرت جایر بن عبداللہ کہتے ہیں کدان کے والد شہید ہو سے اور ان پر کچے قرض تھا وہ چەرىليال چھوڑ سے تو جب مجورتو ژنے كا زماندآ يا تو ش نے حضوط النظام كى خدمت ميں حاضر بوكر عرض كيا آب ومطوم ہے كہ جنگ احد على ميرے والد شهيد ہو كے ان ير بهت قرض تعاض بيرجا بتا تھا کہ (آپ میرے مجوروں کے وحیروں کے پاس جلے چلیں اور) قرض خواہ لوگ و ہاں آپ کو و كيديس ( تو مطالبه مي كيوري كري ع ) تو حضوظ فين نے فرمايا جاد اور برحم كى تحجوروں ك و عبرالك الك لكادو- جب قرض خواجول نے ان و عبروں كود يكھا (يارسول الله كود يكھا) تواس وقت یک بارگی میرے خلاف و ولوگ شتعل ہو گئے جب حضو والطفائے نے یہ ماجراد یکھا کہ و ولوگ کیا كررب بي تو صفوة فظي ال عن ب بين إلى عير كرد تين باركوب بجراى يربيف ك پھر مجھ سے فر مایا جاؤا ہے قرض خوا ہوں کومیرے پاس بلالا ؤ۔اس کے بعد حضور فالطیام ان کوناپ ناپ کردیتے رہے یہاں تک کماللہ تعالی نے میرے والد پر چوقر ض امانت تھی وہ سب ادا کردی اور میں اس پہمی راضی تھا کہ اللہ تعالی بس میرے والد پر جوقرض ہے وہی ادا کرادے خواہ میں اپنی ببنوں کے پاس ایک مجور بھی بھا کرند لے جاسکوں کچھ پروائیں لیکن آپ فاطفا کی برکت سے الله نے دوسب کے سب و میر بچاد ہے اور جس و میر پر صفوظ بیٹے بیٹے تھے اس کوتو میں نے بید ديكما كركوياس في سالك مجور محى كم شعوف يائى-(عارى)

اوردوسری روایت میں ہے کہ ان کے والد پر (30) تمیں دس مجوری ایک بیودی کی قرض تھیں جو جابڑنے چاہا کہ اس قرض خواوے کچھ مہلت کے لے تب حضو و اللہ کے ہاں جابڑ یہ کہنے آنے ذرا اس بیودی ہے آپ کچھ مہلت ویٹے کی سفارش کردیں تو حضو و اللہ اس بیودی کے پاس محاورات سے کہا جتا تہارا قرض ہاس کے دوئت کی مجودیں لے لو۔

اس نے متقور فیل کیا۔ اس پرآپ تا تی ان کے مجود دس کے باغ میں آخریف لے گئے اور پکو شیلے

اس کے بعد آپ تا تی آخری نے جابڑ نے اس کو ناپ کرتمیں وہ تک مجودیں وے دیں اس کے بعد بھی اس

اللہ والی چلے گئے جب جابڑ نے اس کو ناپ کرتمیں وہ تک مجودیں وے دیں اس کے بعد بھی اس

کے پاس سر وہ ت مجودیں بچی رہیں۔ تو حضرت جابڑاس ماجرے کی خردیے آپ تا تی آئے آئے کی باس

آئے تو دیکھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھ دہ جبی جب آپ نمازے فارغ ہو گئے تو حضرت جابڑ اس نمازے کے بور میں اضطاب کو اس کی اطلاع میں انصطاب کو اس کے محبودوں کے فی جانے کی خبر دئی آپ نے حضرت عراب کے دیا تھا کہ جب حضود کا تی ان اضطاب کو اس کی دور حضرت جابڑ اس کی اطلاع میں انصطاب کو اس کی دور حضرت جابڑ اس کی اطلاع میں انصاب کو بھی کردو۔ حضرت جابڑ میں آئے حضرت عرابی کے دب حضود کا تی تابی میں مشرود بالعشرود پر کرت دے کر دی جب کا ل قدی فر مائی تھی میں اس وقت بچھ گیا تھا کہ جن تعالی اس میں مشرود بالعشرود پر کرت دے کر دی

3- حضرت جابراً رادی ہیں کدام مالک کا دستور تھا ایک کی میں صفود واٹھ آئے ہاں تھی ملے مدیدہ بھیجا کرتی تھیں گھر جب ان کے لائے آئے اور پھیسان ما گئے اور ان کے یہاں سالن کے حتم کی کوئی اور چیز ندہوتی تو بی بی امر مالک اس کی کی طرف برحتی جس جی صفود واٹھ کے ہاس میں کہ تھی بھیجا کرتی تھیں تو برابر دویا تھی ہا تھی ۔ رادی کہتے ہیں کہ وسے تک برابر دوسان مبیا کر دیا کرتی تھی۔ پس ایک دن انہوں نے اس کی کو اچھی طرح پوٹی ہا تھے لیا اور اس کے بعد صفود واٹھ کا کے بیاں آئی رادو تھی طرح پوٹی ہا تھے لیا اور اس کے بعد صفود واٹھ کے ہاں آئی رادو تھی شارک ہوئے گئے ایا اور اس کے بعد صفود واٹھ کیا کے بیاں آئی رادو تھی ان اور اس کے اس کو دیسے دیتی تو برات قائم و باتی رہتی ۔ نہو کرکھا ان کردیا کہ تھی ہاں! فرمایا اگرتم اس کو دیسے دیتی تو برکت قائم و باتی رہتی ۔ رسلم شریف)

4۔ حضرت جابڑی اس کے بعد بھی رادی ہیں کہ آ دی حضور منافیخ کے پاس آیا اور کھانے کو پکھیا نگا آپ بڑائیٹائے اس کو تھوڑے جومر حمت فرمادیئے عرصے تک وہ آ دی اوراس کی بیوی اور ان دولوں کے آئے گے مہمان اس میں کھاتے رہے بہاں تک کہ ایک مرتبداس نے وہ جو تاپ ڈالے اس کے بعد حضور کڑیٹیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کڑیٹائے فرمایا کاش! تم نے اس کونہ نا پا ہوتا تو تم اس میں سے برابر کھاتے رہنے اور ووائی طرح باتی رہتا۔ (سلم)

5- حضرت الن بن مالک کئے جیں حضوظ فیٹنے نے اپنی شادی فرمائی اور انہی زوجہ محتر مہ کے ساتھ شب باقی فرمائی اور انہی زوجہ محتر مہ کے ساتھ شب باقی فرمائی تو ام سلیم نے حربر و لکا کراہنے پھر کے ایک برتن میں رکھ و یا اور کہا کہ اے انس اسے کے کر حضوظ فیٹنے کے پاس آئے)

اے انس اسے لکے رحضوظ فیٹنے کے پاس جاور آپ ٹاٹیٹے کی خدمت میں بید ہدیہ جبجا ہے اور کہا ہے اور کہا ہے کہ بید تماری طرف سے آپ ٹاٹیٹے کی خدمت میں ایک حقیر ہدیہ ہے۔ حضوظ فیٹنے نے فرمایا اچھا اسے رکھ دو اور جاؤٹل ان قلال اور فلال کو بالالا وارجی چیئر آ دمیوں کا نام لیا اور فرمایا۔ جو فیض مجی حساس سے اسے بھی بلالا دراوی کہتے ہیں کہ جس کا نام حضوظ فیٹنے نے لیا تھا ان کو اور جو بھے لیے حسیس سلماہ بی تعداد کل گئی ہو ان بھی بالالا یا مال برجود (راوی کا نام) نے حضرت انس سے کو چھا ان سب کی تعداد کل گئی ہو

تو حضرت انس نے کہا کہ وہ سب پھر اور تین سو آدی تھے، پھر جھ سے حضور

کر پھر الجھ نے ارشاد فر مایا اے انس وہ برتن تو لاؤر پھروہ مہمان آنا شروع ہوئے تو پھر پوراصفہ
اور وہ تجروشریف سب بھر گیا۔ حضور فرائی نے فرمایا دس دس آدی حلقہ بنا کر بینجیں اور برقض اپنے
سامنے می سامنے سے لے کر کھائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دسول نے کھایا اور پیٹ بحر کر کھایا۔
اس طرح آیک ٹوئی کھا کر نگلی اور دوسری ٹوئی اعدر جاتی بیمان تک کر سب ہی نے کھا لیا۔
حضور فرائی نے فرمایا: اے انس اب اے آخاؤ، حضرت انس کتے ہیں کہ میں پھونیس بنا سکا کہ
حسور بین نے وہ بیالدائر رکھا تھا جب زیادہ تھایا جب اس کو اُٹھایا ( یعنی جوں کا توں دہ) حضرت
انس فرماتے ہیں بیان موقع کا واقعہ ہے کہ پھولوگ کھا کر وہیں بیٹے گئے اور ادھر ادھر کی با تیں
کرنے گھاور آیات تجاب کا فرول ای موقع پر بیان کیا گیا ہے۔ ( بناری وسلم )

حضرت سمرہ بن جندب دوایت کرتے ہیں کہ ہم رسول کر پم انتظام کی خدمت میں تھے اور من شام ایک بی بیالد میں سے کھانا کھاتے رہے اور ہم (ایک برتن میں )اس پروس آ دی بیٹے اوران کے بعداور دس آ دمی بیٹے مباتے ، تو ہم نے پو چھامیہ برکت اس میں کہاں سے آتی ہے ہیہ کہر کر آسان کی طرف اشار و فرمایا ( مینی آسان سے آتی تھیں )

حضرت جاير عان فرمات إن: جب (جلك كے لئے مدينے ارد كرو) خترق كورى جاری تھی توشی نے رسول کر مم تا تھا کو دیکھا۔ توشی فوراً اپنی بیوی کے باس آیا اور ش نے کہا تبارے بہاں کھ کھانے کے لئے زائد ہے کیوکدیس نے آپ کھٹا پر شدید ہوک کا اڑ دیکھا باس نے ایک تھیا اللاء اس ش ایک صاح جو ہوں گے اور تعارے بیال کھر کا ایک یا ہوا بكرى كا يجي تعالى من في تواس كوذي كياوريوى في جو يصاوح دوآنا في كرقار في جوتى اوحر میں گوشت بنا کر قارغ ہوااور میں نے اس کی بوٹیاں بنا کر باغری میں ڈال دی اور گھرے واپس موكرآ ب تا الله كل خدمت على حاضري كا اراده كيا في في في كها د يكنا ( ذرا سا كهانا ب) بم كو آپ فاللے کے اور آپ کے مرائوں می کیل شرعدہ نہ کا۔ یہ کتے ہیں می آپ فاللے ک خدمت میں حاضر ہوااور میں نے چیکے ہے آپ کے کان میں کہا۔ یارسول اللہ ہم نے ایک چھوٹا سا كرى كا يدون كيا ب اوريدى في ايك صال جوكا آنا بيسا ب آب الله عرب ساته توريف سب جلدی سے چلواور آپ فالطاف فرمایا جب تک میں تدآؤں اٹی گوشت کی باغری چو لھے پر ے شا تار نا اور شائے کی روٹی بھانا جب محر لوگوں کا گا گا جا تھا تھ بفار اور بات من فی فی کے باس آیا (اور ماجرا کہا)اس نے کہا کا اللہ تھارا بھلا کے من نے کہا تھارے كني ك مطابق خاموثى كرماته ي آپ اللي كرمائ وي آپ اللي في اينا لعاب دہن ڈالا اور برکت کے لئے دُعا فرمائی اس کے بعد ہماری باعثری کے پاس آئے اور اس يس بحى ا ينالعاب ديمن والا اورو عابركت فرماني مجرفر ماياب ايك عورت بلالا وَجوتهار ، ساتحد روٹیاں پکائی رے اورائی باطری کے گوشت ٹکال ٹکال کردیتی رجو محرد کھناباطری جو لھے کے اور ے شاتار تاریا اس وقت کھانے والوں کی تعداد ایک بزارتھی اللہ کی تم اسب نے وو کھانا کھایا بیاں تك كرسب لوك كها كروايس مو مح اوركها تا باقى روكيا بمارى باغرى ويسي ويساى بعرى بوقى ره کی اورآ تا بھی اتناق پڑاہے جتنا تھا۔ (رواہ اشخاں)

ارت برایک جملک

حغرت ابو ہر پر افر ما یا کرتے تھے کہم ہاس ذات کی جس کے سواکوئی معبود تیں کہ (ایک وقت جھ پراییا بھی گزراہے کہ) میں بھوک میں بھی زمین سے اپنا کلیجرا گالیا کرتا تھا اور مجمی بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پھر ہائد ھالیا کرتا تھا اور ایک مرتبہ تو بی اس راستہ پر جا بیٹا جس ہے مسلمان گزرا کرتے تھے۔ ابو بکر گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی آیت کا مطلب اس لئے یو چھا کہ شاید میرم احال یو چیس اور جھ کواینے ساتھ لے کر جا کر بکھ کھائے کو دیں ہے کر وہ گزرتے ہوئے ملے گئے اور انہوں نے میری بات نہ پوچھی پھر حضرت ابو القاسم گزرے تو جب مجھے دیکھا تومسکرائے اور میرے چیرے بلکہ میرے دل میں جوآ ٹاراورخوا بیش تھی اے پہچان مجے اور فر مایا اے ابو ہر پرہ میں نے عرض کی تی یارسول اللہ کے فر مایا آؤ میرے ساتھ چلواور حضون اللل عليا ور من جي يجي جلاآ ڀاڻ الله كر من جلے سے پھر من نے اجازت ما كلى تو آپ الله في اعداك كى اجازت د عدى يو آپ الله في ايك بيال شي محدود ه رکھا ہوا پایا آپ فائیل نے دریافت فرمایا کہ بید دودھ کہاں ہے آیا ہے گھر والوں نے کہا کہ اے قلال مرديا حورت نے (راوی کوقل ب) آپ تھا کے پاس مديميجاب آپ اللے نے فوق موكر جود فرمايا: اے ابو بريره إلى نے كہائى رسول الله كا ب فائل نے قرمايا جاؤ الل صف ك ياس اوران كومير ، ياس بلالا و ابو جريرة كيته بي كديد اصحاب صفه صرف اسلامي مهمان تقيران كاناكونى كحرنة كونى كاروبار تعاجب بمي صنوة تألياكم باس كيس ع يجمعد قد وخيرات كا كعانا آنا تب آپ فاظ و وس کاس انہیں کے پاس بھی دیتے اورخوداس میں سے پھوند لیتے اور جب آب فالفائل كي باس وكو بديرة تا توان كي باس بين وية اور خود بحى اس ميس سے وكد تناول فرماتے اور اسحابہ صفہ کو بھی اس میں شریک کر لیتے تو جھ پر اسحاب صفہ کو بلانا شاق گزرا اور میں نے دل میں سوجا کدامحاب صفد کی تعدادتو بہت ہے ایک پیالددود ھاکیا کافی ہو سکے گا۔ میں زیادہ متحق تھا اتنا دودھ بھے پینے کول جاتا جس سے جھے میں پکھے جان آتی تب وہ لوگ آئے تو حضورة الفيز جو كوتنشيم كانتم دية تھے بيں على ان كوديتا تھا اور أميد ندتھى كداس بيس ہے كچھ فكاكر مجھے بھی مل سکے گا تکر کیا کرتا اللہ تعالی اور اس کے رسول کا علم تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے علم کو

خوثی ہے مانے کے سوااور کوئی جارہ نہ تھااور الغرض کہ ش اصحاب صفہ کے باس محیا اور آپ کی واوت پہنچادی تو دوسب لوگ آ پہنچ اور اتبول نے اغر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی تو وہ لوگ مکان میں آ کرائی اپنی جگہ پر پیٹے گئے۔ تو حضو خال اُنے عبت کے لیج میں فرمایا اے ابو ہر پروا میں نے کہاتی رسول اللہ فرمایا پیلواور ان کوتشیم کردو میں نے وہ پیالہ لے کر ہرا لیک آ دی کو باری باری ویا اور دہ اس کو پی لیتا اور وہ جب خوب بیر ہوجاتا تب وہ مخض پیالہ بھے واپس کرتا بیال تک کہ بس اے حضوظ الفالم کے پاس لے کر پینچا بقیہ سب اوگ سر ہوکر بى كى كا تقاة حضوة النظامة وويالد لكرات وست مبارك يرركها ورجر ميرى طرف و يكها ور مسحراے فرمایا اے ابو ہر برہ اجم نے عرض کیا تی۔ رسول اللہ فے فرمایا جس اور تم بی باتی رہ سکتے میں نے عرض کیا آپ فائی اے می فرمایارسول اللہ نے فرمایا میضواور تم ہو میں بیٹ کیا اور میں نے يا صوط اللهار بار فرمات جات اوريواور يو آخر من عن ني كاس ذات كاحم جس ن آپ تا الله كورين حق و سركر بيجا جي هي اوراتن محبائش فيس ب حضورة الله ان قرمايا احما تو لاؤ مجھے پااؤ۔ میں نے وہ پیالہ حضور کا اُلیا کو یا آپ فائل نے اللہ کی تعریف کی بسم اللہ برحمی اور بقیہ دوده في ليا- (عدارى شريف)

9- حضرت عبدالرحن بن ابو برا کہتے ہیں کہ ہم 130 لوگ حضون اللظامے ساتھ تھے

آب اللظ نے قربایا کی کے پاس پکھ کھانے کی چیز بھی ہم معلوم ہوا کہ ایک فض کے پاس صاح (ساڑھے تھی سیر) جو کا آنا ہے تو اس نے اے کو عد طابع بھی ایک فض جس کے بال بھر سے ہوئے اور کشیدہ قامت تھا پکھ بر کیاں ساتھ لے کر آیا تو اس سے آپ بال بھانے وریافت قربایا تھت سے دوگے یا جربے یا عطیہ کے طور پر دو گے؟ اس نے کہائیں بھی قبت کے طور پر دوں گا تو آس نے کہائیں بھی قبت کے طور پر دوں گا تو آس کے آپ بال بھی دوں گا تو اس کے آپ بال بھی دوں گا تو اس کے آپ بال بھی دوں گا تو اس کے ایک بھی ہی آب بال بھی دول آب کے وہونے کا تھم دیا اور اللہ کی حم میں سے ندیا ہوا کہ وہ موجود ہوتا تو اس کو تھیں بھی ایک جی دون ہو تو اس کے لئے دوراس سے ایک بیالہ بھر کر رکھا تو سے اوگوں دے دیے اور جوموجود دیرہ تا تو اس کے لئے دادراس سے ایک بیالہ بھر کر رکھا تو سے اوگوں

نے اس میں سے کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا اس کے بعد دو پیا لے بچ مجئے اور ہم اے اون پر لاو کر لے مجئے ۔ (رواہ ایشجان)

حعزت انس بن ما لکٹ نے بیان کیا کہ حضرت ابد طلحہ نے امسلیم سے کہا آج میں نے رسول كريم النظامي آواز (مبارك) من توبهت كمزورهمي مجھے اس ميں بجوك كى شدت كا اثر محسوس موا تمہارے یاس کھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا بال ہے اس کے بعد انہوں نے جو کی چند روثیاں فکالیں مجرانبوں نے اپنی ایک اوراوڑھنی فکال کراس کے ایک حصہ میں روٹیاں لیپٹ ویں پھراے میرے کیڑوں کے بیچے چھپایا اور اس کے ایک حصہ کو بھے اوڑھا دیا پھر بھے رسول كريم الطفاك باس بيجا عن الصل في الركيا عن في ما آب مجد عن بيض بين اورآب ك ساتھ بہت سے لوگ بیٹے تھے تو میں نے ان کوسلام کیا حضور منافیل نے فرمایا کیاتم کو اوطلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا تی بال آپ نے یو چھا کھ کھانا وے کر بیجا ہے میں نے کہا تی بال- تو حضوط لللل من التحديد كوكول كوفر ما يا أشوج لوحضرت المن افر مات بين كه حضوط الله الميل اور میں بھی آپ کے جمراہ چلا بہاں تک کہ میں ابوطلحہ کے پاس پہنچا اور میں نے ان کوخیر وی تو ابوطلحہ نے امسلیم سے کہاارے سنور حضور فالظ توسب لوگوں کو ہمراہ لئے آپنچ بیں اور مارے یاس قو کھ ہے تیں کہ آپ کو یکھ کھا تھیں۔ وو پولیں اب اللہ اوراس کے رسول تا بھاتی اس کو توب تھے میں معزت ابوطلی باہر آ کر معنور تا بھارے ملے تو صنور آ سے برھے ابوطلی آپ کے جمراہ تھے آپ فائل محر من آخریف لے محیاتو آپ نے یو جہالی ام سلیم لاؤ دیکھیں تعبارے یاس کیا ہے تووى رونيال سائے ليا كين آپ فيان روفعول كوتو وكر جورا چوراكياس كے بعدام ليم تحى کی کی (فیقی) لے آئیں اور ان روٹوں بر تھی لگادیا ، محرصور اللے اس بر بکھے پڑھاجواللہ تعالى نے ان سے پر حوایا اس كے بعد آپ فائل نے تھم دیا كدوس آ دميوں كوا تدر باد لاؤ۔ ان كو آنے کی اجازے دی تو انہوں نے پیٹ جر کر کھایا چر آپ تا بھائے نے فرمایا کدوس آ ومیوں کو اور با لاؤوه بمى يب بحركر بط مي مي مرآب ألفار فرمايادى آدميوں كواور بلالاؤوه بمي بلاكتے مي يبان كك كد يوري جماعت في هم سير موكر كهاياس وقت اس جماعت شي ستريااي آوي تصاور

بخاری عمی ای کی تعداد ہے۔ ایک اور دوسری روایت عمی کے حضوط الفائل نے اور حضرت ابوطلوائن اللہ نے اسلیم نے بھی کھایا گھر بھی جوالی علی سے بچار ہائے پڑ دسیوں کے پاس ہدیر بھیجا۔

11 - حضرت سلیم کتے ہیں کہ ہم خورو کہ خیبر عمی حضوط الفائل کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ہم کو حکم ویا کہ جو بھی تعالیٰ اس کے بعد ویا کہ جو بھی تاس کو ایک جگہ بھی کر دیں اس کے بعد حضوط الفائل نے ہم کو میں اس کے بعد حضوط الفائل نے ہم کو میں اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے گردن او بھی کی اور اس ڈیمر کو دیکھا تو ہمرے اندازے میں وہ ڈیمر کری کے بھینے کی جگہ کے برابر تھا اور ہم کو گوں کی تعداد جو 1400 سوتھی تو ہم سب نے کھایا اس کے بعد پھر میں نے گردن آٹھائی تو میرے اندازے میں وہ ڈیمر اب بھی بکری کے بید پھر میں نے گردن آٹھائی تو میرے اندازے میں وہ ڈیمر اب بھی بکری کے بیشنے کی جگہ کے برابر تھا اس کے بعد پھر میں نے گردن آٹھائی تو میرے اندازے میں وہ ڈیمر اب بھی بکری کے بیشنے کی جگہ کے برابر تھا ا

12- ابی ہریہ گئے ہیں حضون الفائے کیاں میں پکھ مجوری لے کر آیا اور عرض کیا کہ میرے لئے اس میں پکھ مجوری لے کر آیا اور عرض کیا کہ میرے لئے اس میں پکھ برکت کی دعافر ماہ ہے ۔ آت کہتے ہیں کہ حضوف الفائی ان کو خوب طاطا کر دکھایا گئے ہیں کہ پھرآپ الفائی آئے داخل مائی پھر جھے نے فرمایا اس کو اپنے تو شددان میں ڈالو اور دیکھوائیں اپنا ہاتھ ڈال ڈال کر نکالتے رہنا 'پھر ابو ہریہ گئے ہیں کہ میں نے اس میں سے استے استے وہی مجوری تو اللہ کی داو میں یا نشی اور خود بھی کھا کیں اور دوستوں کو بھی کہیں میرے تبدین کے ساتھ بندھی رہا کرتی تھی جب حضرت عالی شہید ہوئے تو دوستوں کو بھی کھی کہیں میرے ہاں سے فوٹ کر جا پڑی۔ (تر ذی)

13- حضرت دکین بن سعید مدنی کہتے ہیں کہ ہم لوگ 440 تے حضور منافیل کی خدمت میں کھانے کی چیزیں ما تھنے پر آپ نے حضرت عرائے والے ان کو رے دو۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ آب تو بجز چند صاح مجوروں کے اور پکھیٹیں موسم کرما میں میرے بچوں کے لئے بھی کافی شہوگ ۔ آپ نے فرمایا جاؤان کو دے دو۔ حضرت عرائے کہائی بہت اچھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عرائے کہائی بہت اچھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عرائے کہائی دیکھتے ہیں کہ مجوروں کا آتا ہوا وجوز انہوں نے ہم سب کہا لو لیتے جاؤ تو ہم ہے جیسے کہ دودے چیتا مجھونا جانورکا بچہ بیشا معلوم ہوتو انہوں نے ہم سب کہا لو لیتے جاؤ تو ہم

ميرت پالک جملک

میں ہرا کیے نے بقناصاع لےلیا۔ پھر میں دوبارہ متوجہ دااور میں ان سے آخری فخص تھااییا معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے اس میں سے ایک بھجور بھی کم نہیں گا۔ (احمہ)

14- حضرت عبداللہ بن مسعود عیان کرتے ہیں کہ ہم تو مجزات کو پرکت بھتے تھے اور تم ان کو خوف کی چیز تھے۔ مقداور تم ان کو خوف کی چیز تھتے ہو ہم ایک سفر میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے پانی کی کی ہوگئی آپ تا ہی نے فرمایا عاش کرد کسی کے پاس چھے پانی بچا ہو تو لے آؤ ۔ ایک برتن لے آئے جس میں ذراسا پانی تھا آپ تا ہی ہو تا میں درست مبارک ڈالا اور فرمایا چلو اور وضوکا پانی اور اللہ کی برکت او ۔ میں نے پہنے خود در کھا کہ آپ تا ہی ہوتا تھا کہ ہم کھا تا کھا یا کرتے تھے اور کھانے کی تبیح اپنے کھا نوں سے سارک میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کھا تا کھا یا کرتے تھے اور کھانے کی تبیح اپنے کھا نوں سے ساکرے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کھا تا کھا یا کرتے تھے اور کھانے کی تبیح اپنے کھا نوں سے ساکرے تھے۔ (میان کاری شریف)

حفرت معاد عن روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ غزوہ تبوک کے لئے علے آپ اس سفر میں دودو قمازیں ملاملا کرادا فرماتے تھے پہلے ظہر وعمر کی قمازیں پڑھیں اس کے بعد اعمر تحریف لے مجھے اور با ہرتشریف لا کرمغرب وعشاء ملا کر پڑھیں۔اس کے بعد فر مایا ان شاءاللہ کل تم لوگ جوک کے چشمہ پر بھٹی جاؤ گے اور اس وقت تک نیس پہنچو گے جب تک کدون پڑھ نہ جائے تو جو فض بھی وہاں مجنچے وہ تاوقتیک میں نہ آلوں پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہم سے پہلے دو فخص توك كرده والله عجد ع بيد م منيد كالوجشدها كالرناديك بهدد إبرسول اللہ نے ان دونوں سے پوچھاتم نے اس پانی کو ہاتھ تونبیں لگایا نہوں نے موش کی ٹی لگایا تو ہے اس پررسول الله نے اظہارنا کواری فرمایاس کے بعد محابہ نے چلو بحر کراس چھنے سے تحوز ایانی جع كرايا\_رسول الله تراس عن اپنادست مبارك اور چيره مبارك دهويا اور ده پاني اس چشد ش ڈال دیا۔ای وقت دواکی بوے چھے کی طرح بہہ پڑااورلوگوں نے خوب پانی پیا۔اس کے بعد فرمالا معان مهاري زعر كى دراز موكى امتا بانى ديمو كراس المات يرمول ك-(ملم) حفرت جایدگی وہ حدیث جس کوعبادہ بن ولید نے روایت کیا ہے اس کے آخر میں فركور بكر بهم السية الكريش مينيج تورسول الله في (ان عوضوك لئ بإني طلب فرمايا جب ند

ملا) تو آپ فاطیل نے فر مایا نظر میں تلاش کرو۔ میں نے عرض کی قاطر بحر میں ایک قطرہ پانی بھی مجھ كونيس طا-انسار من ايك فض تع جوخاص طور يرآب فالفيل كي لئة ايق محكول من ياني شندًا كياكرت تے۔آپ الل فراياس كياسى جاكرد يكواس كى مقل ميں كو يمى باق ب مِي كيا توان كِ مشك مِن مجى اتناسا بإني لما كما كر ثين اس كوا غيلتا توجوهساس كا خشك تهاوه اس کو لی جاتا میں آپ فاطیع کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کدان کے مشک میں صرف اتنا ہی يانى بكراكر مين اس كوافر يلون ووواس ك فتك صيص جذب موكرره جائ كا آپ فايل نے فرمایا جاؤاور جا کروی لے آؤ۔ می اس کو لے آیا آپ ناٹھٹے نے اس کواپے وست مبارک میں لیا اور کھے یز سے گئے جھ کومعلوم نین کرآپ نے کیا پڑھا تھا اور اس کوائے ہاتھ سے لئے لگے اس کے بعد آپ قطار نے فرمایا جس کی کے پاس اتنا بڑا پیالہ ہوجو پورے قافلے کے لئے کانی ہو جائے اس کوآ واز دو میں نے اعلان کرویا کہ جس کے پاس بھی ایسا پیالہ مووہ لے آئے چتا تجہا تا براایک بیالہ وش کیا حمی جس کولوگ آفا کراائے میں نے اس کوآپ کے سامنے لاکر رکھ دیا آپ نے اس میں اپناوست مبارک ڈال کراپی اٹھیاں پھیردیں اور اس کوطشت کے اعدر کا دیا اور فر مایا کہ جا برلوا در بسم اللہ کہ کرمیرے ہاتھ پر ڈالو میں نے بسم اللہ کہ کریائی ڈالا۔ میں نے ویکھا كدالكيول كے درميان سے پاني امنذا پھر پورے بيالد ميں پاني جوش سے چکر لگانے لگاحتي ك پیالہ پانی سے لبریز ہوگیا آپ فائل نے فرمایا جابراعلان کردوجس کو پانی کی ضرورت ہووہ آ کر الے الے۔ یہ بیان کرتے میں کہ لوگ دوڑ دوڑ کرآتے رہے اور پی بی کربیراب ہوتے گئے۔ یہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کوئی فض ایسااور ہے جس کو پانی کی ضرورت ہو؟ اس کے بعد رسول الله في بيالد الما ينا باته با برنكال ليا وربياله تفاكه جون كا تون بجرا كا بجرا تفا\_ (مسلم)

17- حضرت عمران بن صین کتے ہیں کدایک سفر یک آپ الفاظ کے ہمرکاب تھا ہم ساری رات چلتے رہے میں کے آخریب آرام کے لئے اقرے اور (ایسے فافل ہوگئے) کہ ہماری آ کھے نہ کمل سکی یہاں تک کدآ فاب چیک آفٹا جوفش ہم سب میں پہلے بیدار ہوئے وہ ابو بکڑ تھے ہماراد ستوریہ تھا کہ رسول الشاکوسوتے میں جگایا شہر کرتے تھے یہاں تک کدآپ خود ہی بیدار نہ ہوجاتے کیونکہ ہم

يرت پايك بخل

نہیں جانتے تھے کدوہ نئ بات کیا ہے جو بحالت خواب آپ کو ٹیٹن آ رہی ہے اس کے بعد عمرٌ بیدار ہوئے اوراللہ اکبراللہ اکبر کہنے گئے بہال تک کرسول اللہ مجی جاگ اُٹھے آپ نے جب سر آھایا اورد کیدکہ آفیاب چک آفیا ہے قربایا بہاں بہاں سے تکل چلواور ہم کو لے کررواندہو سے بہاں تک کداب دھوپ میں سفیدی آ گئی تھی ( لیٹن کراہت کا وقت نکل کیا تھا) آپ نے از کرہم کونماز یزهانی جارے ساتھ ایک فخص تھا کہ وہ علیصہ جا کر بیٹیا حمیاا دراس نے جارے ساتھ نماز نہیں برهی آپ نے نمازے قارغ ہوکراس سے سوال کیا جارے ساتھ تم نے نماز کیوں ٹیس پڑھی اس نے مرض کی کہ جو کو قسل کی ضرورت چیش آگئی تھی اور پانی نہیں تھا آپ تا بھی نے فرمایا اس فرمایا منی سے مجتم کر لے دو تیرے لئے کافی ہاس نے عجم کیااور نمازاداک پھر ہم کو بخت بیاس کی تو آپ الفار نے یانی کی عاش کے لئے ایک قاظہ جوآ کے جار ہاتھا اس کی طرف جلدی ہے ہم کو روان کیا۔ ہم چل ویے کیا و کیلتے ہیں کہ ایک حورت اپنی چھاگلوں کے درمیان اوفنی بر پیرافکا کے جارى ہے ہم نے اس سے يو جھا تيرے كراور يانى كورميان كتا فاصله وكاس نے كها كدايك دن راے کوہم نے کہا کدرمول اللہ کے پاس ماس نے کہارمول اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ اور کوئی بات ندکر سکے پس اس کے ساتھ کے کرچل دیے اور رسول اللہ کے سامنے لا کراس کو چیں کردیا آپ کا فائلے نے یانی کے متعلق اس سے دریافت کیا اس نے آپ کو بھی وی جواب دیا جو ہم کوریا تھا کہ اس کی اونٹنی بیشادی جائے چنا نچھیل ارشاد کی تی آپ نے اس کی تھا گلوں کے اورد بانے میں دہن مبارک کے لی کرے پانی ڈال دیااوراس کی اوٹنی کو کھڑ اکر دیا ( تا کہ مے کے د بانے سے بانی لے لیاجا سے )اس وقت ہم جالیس فض تھے اور سب بیاسے تھے سب نے شکم سر ہوکر یانی بیااورائے اپنے یانی کے اون اور مشکیزے اور جننے برتن تھے سب یانی سے مجر لئے اور جارے اس رفیق نے حسل بھی کرایا محرصرف اتنا کیا کہ اپنے اوٹوں کو یانی نہیں پایا لیکن چھا میں تھیں کہ یانی کے جوش کے مارے پیٹی جاری تھیں اس کے بعد آپ ڈیٹائے نے فرمایا کراب تھوڑا بہت جو کچھ کھانے کا سامان تمہارے پاس ہودہ اس کے لیے لے آؤ۔ہم نے اس عورت ے لئے چھروٹی کے گلزے اور مجوری جع کردیں آپٹائٹٹی نے ان نے کوایک تھیلی میں ڈال کر

اس سے کہا کہ جابیا ہے بچوں کو کھلا دے اور بیدیا در کھنا کہ ہم نے تیرے پانی کا پچھے فقصان نہیں کیا ہے۔ جب دوا ہے گھر آئی تو اس نے کہا میں ایسا بڑا جا در گرکوئی نہیں و یکھا ور نہ تو تسلیم کرنا ہوگا کہ وو مختص جائی ہے جیسا کہ اس دموی کا ہے اس نے بیرکر شے دکھائے اور راوی بیان کرتا ہے کہ اس محورت کی جولت اللہ تعالی نے اس کے قبیلے کو جاریت تھیب فرمائی چنا نچہ دو اور اس کا سب خاندان مسلمان ہوگیا۔ (بناری مسلم)

حضرت ابوقادة بيان كرت بي كداكي بادرسول الله في بهار عدما من خطير ديا اور اس میں فرمایا کرتم لوگ آج شام اور ساری رات سفر کرنے کے بعد کل ان شاء اللہ تعالی چشہ پر جا پہنچو کے بس لوگ چل پڑے اور ایک دوسرے کی طرف کوئی توجہ ندکرتا تھا بس سفر لے کرئے میں مشخول متھاس کے بعدوادی میں بہنچ اور وہاں ففات کی نیندسوجائے کا قصہ بیان کیا اس کے بعديد كيت بين كدوشوك بإنى كاجو برتن مير ب ساتحد تفاآب في في في اس كومنكوا باس بي تحوز ا سایانی تھا آپ آلٹیل نے اس یانی سے مخصر ساوضوفر بایا اور جو بچااس کے متعلق فر بایا اس کو محفوظ رکھنا آئدہ چل کراس سے ایک بڑا معجز وظاہر ہوگا۔ بیائے ہیں کہ جب مج ہوگئ تو انہوں نے دیکھا کہ رسول الشَّدَّ بحي تك تشريف تين لائے اس پر ابو بكر وعر في فرمايا يشين بوسكا كدرسول الله وعده فرما کیں اور پھراس کا خلاف کریں لوگوں نے بید شورہ دیا کدرسول انڈیختبارے سامنے ہیں اور ایو يره وعرفيهي بزے اصحاب موجود بين اگران كى رائے پر عمل كرو كے تو كامياب ہو گے۔ راوي يان كرتے بيں كديم ان لوگوں سے اس وقت آكر لمے جب كدون إلى حد يكا تعااور آفآب كى تمازت سے ہر چیز جلنے گلی تھی لوگوں نے آپ تا پیانے سے فریاد کی یا رسول اللہ مجم تو بیاس سے مرے آپ نے فرمایا قبیں ایسی کوئی بات فیس ہوگی ہی کہ کرائے وضو کے پانی کا برتن متکوایا۔ رسول اللہ يرتن سے يانى ڈالتے تھاورابوتا دول كركوكوں كو بلاتے جارے تھے۔

لوگوں کا برتن کے اپانی کو دیکھنا تھا کہ اس پرفوٹ پڑے آپٹائیڈانے فرمایا اپنے اخلاق درست رکھوتم میں سے ہر ہرفر دپانی ٹی کرسیراب ہوگا چنا نچیفورالوگوں نے جیس ارشاد کی اور آپ بدستور پانی ڈالتے رہے اور ایو قاد ڈ لے کرلوگوں کو بلاتے رہے یہاں تک کہ مجمع ہجر میں

ميرت برايك جملا

میر اورآپ کے علاوہ کوئی شدم آپ نے فرمایاتم بھی فی لو یم نے وض کی جب تک آپ نہ بی لیس میں کیے فی سکتا ہوں آپ نے فرمایا لم بھتہ بی ہے کہ جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے اس کا نمبر سب ہے آخر میں ہوتا ہے چتا تھے بی نے فی لیا اورآ ہے گا جھائے نے بھی نوش فرمالیا راوی کہتا ہے کہ پھر لوگ (اسطے روز) چین سے پائی پر پہنچا اوروہ خوب سیر اب بچے عبداللہ بن رباح کہتے ہیں کہ بیس سر مدیث کو جامع مہی میں بیان کر رہا تھا کہ دفعتا عمران بن صیمن نے جھے کو نوکا اور کر بیا تھا کہ دفعتا عمران بن صیمن نے جھے کو نوکا اور فرمایا کہ ذرا موج کر حدیث بیان کر و کیو گل اس شب کے قافلہ میں بھی گر کہ کے تیاں نے واض کی آپ جھے سے زیادہ جانے والے ہیں۔ انہوں نے بوچھاتم کس قبیلے کا دی ہو میں نے کہا افسار میں کا بھر بھران کہتے ہیں اس افسار میں کا بھر بھران کہتے ہیں اس شب میں بھی شرکیے تھا اور جھے کو یہ خیال نہ تھا کہ اس واقعہ کو جس طرح تم نے محفوظ کیا ہے اس طرح کی اور نے محفوظ کیا ہوگا۔ انہوں افعہ کو بہتر جانے ہو۔ عمران کہتے ہیں اس شب میں بھی شرکیے تھا اور جھے کو یہ خیال نہ تھا کہ اس واقعہ کو جس طرح تم نے محفوظ کیا ہوگا۔ طرح کی اور نے محفوظ کیا ہوگا۔ انہوں کے حصور کا میں جس میں بھی شرکیے تھا اور جھے کو یہ خیال نہ تھا کہ اس واقعہ کو جس طرح تم نے محفوظ کیا ہوگا۔ انہوں کے محفوظ کیا ہوگا۔ انہوں کی اور نے محفوظ کیا ہوگا۔ انہوں کے محفوظ کیا ہوگا۔ انہوں کی محبول کو محفوظ کیا ہوگا۔ انہوں کو محبول کی انہوں کی محفوظ کیا ہوگا۔ انہوں کی محبول کی محبول کی محبول کیا کہ محبول کی محبول کی محبول کی محبول کیا گیا کہ محبول کی کیا کہ محبول کی محبول کی کو محبول کی محبول کیا کی محبول کی کو محبول کی محبول کی کو محبول کیا کی کو محبول کے محبول کی کو محب

مرس می اور سے بوط میں برواجہ میں ہے۔

19 - حضرت زیاد بن حارث صحداتی ہے روایت ہے جس کو ایا م اجمہ اور تر ندی اور ایو داؤ د
نے انتااضا فداور تقل کیا ہے جس کے آخر جس ہے کہ اس کے بعد بم نے عرض کی یارسول اللہ جمارا
کتواں ہے جب جاڑوں کا موسم آتا ہے تو اس کا پائی بم کو کا ٹی بوتا ہے اور ہم اس کے گرد آباد ہو
جاتے ہیں اور جب گری کا موسم آتا ہے تو اس جس پائی بہت کم رہ جاتا ہے اور ہم اپنے ارگرد کے
باندوں پر چیل کر متفرق ہوجاتے ہیں اور ہمارے جاروں طرف ہمارے وقرم آباد ہیں آپ
ہمارے کو تین کے لئے ڈیما فرماد بیجئے کہ اس کا پائی بھیٹ ہم کو کا ٹی اس جایا کر سے اور ہم کو اور اور اور اور مراد میر تو تو ہونے کی ضرورت شہوآ پ نے سات کنگریاں منگوا کیں اور ان کو اپنے ہاتھ جس ملا اور ان
پر پچھوڈ عا پڑھی اور فر بایا کہ اچھااں کنگریوں کو لے جاڈ اور جب اپنے کو تیں پر جاتا تو ان کو بھم اللہ کہ کہ کو تو تا ہوں کی تو کئی گئی گئی گئی گئی ہوئی کے تو تھی کی تھیل کی تو کئی ہیں اور ان کو بھیل کی تو کئی ہیں گئی تھی تھے۔
میں انتا یا تی ہوگیا کہ ہم کوشش کر سے بھی اس کی تہدکوندہ کھیلے تھے۔
میں انتا یا تی ہوگیا کہ ہم کوشش کر سے بھی اس کی تہدکوندہ کھیلے تھے۔

20- صفرت ابن عباس موارت ہے کہ ایک مرتبہ لفکر جس کسی کے پاس پائی ندر ہا آ رسول اللہ کی خدمت میں ایک فخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ تفکر کے پاس پائی نہیں ،

اب یانی ختم ہو گیا۔(بغاری)

هعرت الس النظام يدروايت ب كدرسول الله أورآب النظام كصابة مقام زوراه میں تھے سیدین طیبیش بازار کے پاس ایک مقام کا نام تھااور و ہاں سجد بھی تھی۔ آپ نے پیالہ منگوایا۔جس میں تعوز اسایانی تھا آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالاتو پانی آپ کی الکیوں سے پھوٹ پھوٹ کرا گئے لگا بیال تک کرآ پ ڈاٹھا کے سب ہمراہوں نے وضو کرایا میں نے یو چھااے ابو حزر (حضرت الس كى كنيت بآپ كان ساتيول كى تعداد كل كتنى موكى؟ انهول نے جواب ديا تقريباً عمن سو كقريب محابيمول مع دوسرى روايت عن ب كديد يانى اتنا تها كدا بالها كدا بالها كالم

يرت پايک جملک

الكليون بحي اس ميں نندؤ و بتي تھي ۔ ( رواد شيخين )

23۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ پس نے رسول اللہ کودیکھا اس وقت نماز معمر کا وقت آپڑکا تھا لوگوں نے وضو کے لئے پانی حلاق کیا تو ند ملا۔ آپ ٹوٹیٹی کے سامنے تعوز اسا پانی جیش کیا گیا آپ ٹوٹیٹی نے اس برتن جس اپنا وست مبارک ڈالا اور لوگوں سے کہا کہ وضوکریں ان کا بیان ہے کہ جس نے آپ ٹوٹیٹی کی انگلیوں سے پانی آئل کر لگٹا ہوادیکھا اور تمام حاضرین نے ایک ایک کرکے وضوکر لیا۔ (رواج شین)

24 حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ہمرکاب تفایش نے ویکھا کہ عمرکا بہ تفایش نے ویکھا کہ عمرک فاز کا وقت آگیا ہے اور ہارے پاس پانی نہیں ہے صرف جو کس کے پاس بھا کیا رہ گیا تھا الب وہ تھا تھا کہ میارک اس میں ڈالا اور اپنی الکھیاں پھیلا ویں اس کے فرما یا لوگوچلو اور وشوکا پانی اور اللہ کی طرف ہے برکت لوگو۔ میں نے ویکھا کہ پانی تھا کہ چھوٹ پھوٹ کرآپ کی الکھیوں سے اُئل رہا تھا تی کہ تھا میں ہما اور میں نے جتنا پانی میرے دیت میں ساسکا تھا وہ بری طرح کی ڈالا کیونکہ میں جان چکا تھا کہ بید برکت ہی برکت کا پانی ہے میں نے جابر ہے سال کیا اس وقت تم کے میں بہتھی انہوں نے کہا ایک بڑا را ورچا رسو۔ (رواہ شخین)

25. پرروایت بھی حضرت جابڑے گئے ہے کسٹے حدید بیدیمی ہم کو پائی ندل سکا اور ہم کو تخت

ہیاس گئی آپ کے سامنے ایک چوے کا تھیا اقعا آپ تا بھائے نے اسے پائی لے کروشو کیا ' بھر کیا

قالوگ پائی و کیے کر بے تا بی کے ساتھ اس کی طرف لیکی آپ تا بھائے نے بید کیے کرفر ما یا تہمیں کیا ہو گیا

ہانہوں نے عوض کی ہمارے پاس ندوشو کے لئے پائی ہے نہ پینے کے لئے بس بجی ہے جو آپ

کے سامنے ہے آپ تا تھائے نے اس تھلے میں اپنا دست مبارک ڈالا بس پائی تھا کہ آپ تا تھائے گئے ا الکیوں سے چھے کی طرح اُئیل اُئیل کر نگلے لگا ہم نے خود پیا بھی اور وشو بھی کیا میں نے بچ چھا تم

گڑاس وقت ہم بیندرہ سو تھے۔ (رواہ شخین) 26۔ حضرت براہ بن عاذب الے روایت ہے کہ آ لوگ و کھے کہ سے کہ تا توگ و کھ کہ کے فتح عظیم کا مصداق کے معنے ہواورکی فلک وشید کے بغیرہ وہ بردی فتح تھی کین ہم تو بیعت الرضوان کو جوسلے مدیبیہ کے موقع پر بود کی تھی بردی فتح تھی ہوں۔ ہم رسول اللہ کے ساتھ چودہ سوسا بہ تھے اور مدیبیہ ہاں ایک تواں تھا جس کا پائی ہم نے سب تھی تھی تھی کر تکال لیا تھا حتی کہ اس میں پائی کا ایک قطرہ تک باتی نہیں چھوڑ اتھا۔ یہ خررسول اللہ کو بھی تھی گئی آپ تھر بف لائے اور اس کی منڈ بر پرآ کر بیٹے گئے اور ایک پرتن میں چھوڑ اتھا۔ یہ خررسول اللہ کو بھی تھی آئی آپ تھر بف لائے اور اس کی منڈ بر پرآ کر بیٹے گئے اور ایک برتن میں چھوڑ ان دیا ہم نے چھوڑ یا وہ در بھی گئی اور ایک اور کو بھی برتن میں چھوڑ ای منگوایا اور وضوفر ما یا اور کی کرے وہ پائی اس کو تھی میں ڈال دیا ہم نے چھوڑ یا وہ در بھی کی اور اپنے اونوں کو بھی پایا اس وقت تاری تعداد چودہ موہوگی یا اس سے پھوڑ یا وہ ۔ (بناری شریف)

27- حضرت انس بیان کرتے میں کدرسول اللہ نے پکھی پائی طلب فرمایا آپ تا بھٹا ہے۔ سامنے ایک کشادہ بیالہ چش کیا گیا اور لوگوں نے اس سے وضو کرنا شروع کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اعداز ولگایا تو کوئی ستر اس کے درمیان لوگ تھے۔ (شیفین)

28- حضرت عبدالرطن بن افی بر بیان کرتے ہیں کہ اسحابہ صفہ تھی دست اوگ تھے اور حضور الطباط نے خراب کے بہترے کو اپ حضور الطباط نے خراب کے بہت کہ تیسرے کو اپ حضور الطباط نے بات اور جس کے باس جارا دمیوں کا کھانا ہوا ہے جائے کہ بیا چھے آدی کو ساتھ لے بات کو ارجس کے باس جارا دمیوں کا کھانا ہوا ہے جائے کہ باتھ ہی ہے ہے آدی کو اپنے میں باجھے آدی کو خود حضور الجائے ہی کہ میانی کھانا تھی کر میں الشخار کھانا کھانا تھی کر میں التی کہ عشاہ کی نماز پڑھ کی تھی دات کا کھانا تھی کر میں التی اور اتنی ور میاں کھانا تھی کر میں التی کہ عشاہ کی نماز پڑھ کی تھی نماز سے لوٹے اور اتنی ور میں کھانا نہی کہ میں دات کا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کہ کہ باتوں کو چھوڑ کر آپ اتنی ور میں کہاں ڈک کے جد گھر کے دیا گھانا کھانا کہا کہ اور انہوں کے بیاں وقت نہ کھانا کھانا کھانا کہا کہ اور انہوں کے کہاں دیا ہے بیاں وقت نہ کھانا تیں گانواں کو بی بی کھانا دیا ہے بی کھانا کہا کہ بیار کی کھانا کھانا

يرت پايك بقلك

اس پران مہمانوں نے بھی ہم کھائی کہ پھریہ بھی کھانا نہ کھا کیں گے۔اب حضرت اپویکر کو حنبہ ہوا اور فرو کھایا اور فرو کھایا اور فرو کھایا اور فرو کھایا ہے کہ کہ بیسب پچھے شیطان کی وجہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کھانا متکوایا اور فرو کھایا تو مہمانوں نے بھی کھانا کھایا تو بیر حال تھا تو انہوں نے اپنی ٹی ٹی سے فرمایا کہ اے بوفراس کی خاتون کے بیجا سے دیاوہ کھانا از فروا ضافہ ہو جاتا تھا تو انہوں نے اپنی ٹی ٹی سے فرمایا کہ اے بوفراس کی خاتون و کھوریہ کیا ہے؟ اے میری آ تھوں کی شعندک! ارب سے پہلے سے تین گنا زیاوہ ہوگیا ہے۔ تو ان سب نے خوب کھایا اور اپو پکڑنے وہ کھانا حضور نے بھی اس بھی کے کھایا در اور پیٹر نے وہ کھانا حضور فران کھائیا ہے کہ حضور نے بھی اس بھی کھایا۔ (رواہ شینین)

#### حضور الظاكاعمير كآن كامطلب بتانا

عمیرین وہب جب شرکین مکر مدے ہاس ماس آ یا اور جنگ بدر میں جن کفار کو آل مونا تھاو ہ تل ہوسے ۔ تو اب میر صفوان بن امیہ کے پاس جرے میں آ کر بیضا اور بواا صفوان جنگ ك متولين كر بعد مارى زير كى يرتف بياس في كهاب فك اس كر بعد جعية كاكونى مزونيس اگر ميرے ذمةرض شهوتاجس كى اوا يكى كا ميرے پاس كوئى سامان نيس باوريد بچے شهوتے جن کے لئے میرے بعد کوئی سر مایٹیں ہے تو میں جا کر میٹا الفیار کوئی کرویتا۔ اگر میرے بچوں کواور قرض کی طرف ہے بھے کہ مطمئن کردیج تو میرے لئے ان سے اس وقت بہاند کرنے کا ایک موقع مجی ہان ہے کہوں گا کہ میں قیدی فدید دینے کے لئے آیا ہوں۔اس کی اس بات عصوان برا خوش ہوااور بولا کہ اچھا تیرا قرض میرے ذمہ بیاور تیرے بچوں کے سب اخراجات میرے بچوں کے برابرر میں محے صفوان نے اس کوسواری دی اور ساز وسامان کے ساتھ رکھ دیا اور تھم دیا کے مقوان کی تلوار صفیل کر کے زہر میں بجھا دی جائے۔اب عمیر روانہ ہو گیا 4 ید پہنچا اور مجد شریف کے دروازہ برآ کر اتر ااور اپنی سواری باعد لی، اور تکوار لے کررسول اللہ کی طرف جلا۔ عمر نے اس کود کھے لیا جس وقت وہ جماعت انصار کے درمیان گفتگوفر مار ہے تھے اس کود کھے کر انہوں نے فرمایا بدوی اللہ کا وعمن اب تمہارے سامنے ہے۔ جس نے جنگ بدر عمل امارے ورمیان

يرت پايک علک \_\_\_\_\_\_ 206

جگ کی سازش مرتب کی تھی اور لوگوں کو ہمارے خلاف اُ بھارا تھا ،اس کے بعد موتھڑ ہے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوت اس کے بعد آپ تا این کے بورا واقعہ بیان کیا۔ بات یہاں تک پڑی کرآ پ الظام نے عیراے ہو جھاتم کول آئے ہو۔ وہ اوالد عراایک قیدی آپ کے پاس ب الناجه المحاسكا فديقول كرليح آخرآب مار عقبلاكندى كوبي آب النظاف فرماياته تمہاری گردن میں بیکوارکیسی لنگ رہی ہے۔ عمیر اے کہا اللہ تعالی اس کاستیاناس کرے جنگ بدر ى شراس نے جميں كيا نفع كيا۔ جب ش اتر الواس كولكا جوا بحول كيا اور ميري كرون ش لكلي رو میں آ بے تو پھاڑے اور جھا چھا تھے تھے ہنا دو کیوں آئے ہواس نے کہا میں صرف ای مقصد کے لئے آیا ہول کراسے قیدی کا فدیددے دول۔آپ کا اللہ نے فرمایا بھلائم نے جرو میں بینے کرمفوان کے ساتھ کس معاملہ پرشرط باعری تھی اب تو وہ گھبرا أفغا اور بولا میں نے تو کسی بات پرشرط نہیں باندگی آپ اللہ نے فرمایاس بات پر کہتم محص آل کرو گے اور وہ تہا ، بجوں کے مصارف كالفيل ہوگا اورتمبارا قرض بھی ادا كرے گا اوراللہ تعالی ميرے اورتمبارے اس اراد و كے درميان عاكل ب(تو جي قل نبين كرسكة) يين كرعمير في فوراً كله شهادت ير هااوركها بدخك آب الله تعالی کے رسول ہیں۔ہم ومی اوران تمام ہاتوں کو جوآپ کوسنائی جاتی ہیں جیٹادیا کرتے تھے لیکن ہے بات جو تجرے میں بیٹھ کرمیرے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی اس کی خبر میرے اور اس کے سوا محى كويمى فيس لبدا مرورالله تعالى نے تى آپ فائل كواس كى فردى بيد (طرانى)

#### حضور كريم فالطاب أكلعاب وبمن اوروست مبارك كى بركات

حضرت عاصم بن قادة اپن والد قاده بن نعمان برائي آل بي جنگ احد شي رسول الله كه بعراه لات بوئ ان كي آكه ش زخم لا اوروه رخسار پر لنگ آئي لوگوں نے حاج كه كات كر مجينك وير لوحضوض في سوره كے لئے ہو جھا آپ في في نائي نے فر ما يائيس ايسا مذكرو - مجراس كو بلايا اورا پني تقبلي آ تك كے صلتہ كو ذرا و با ديا ، تو انہيں معلوم بني نہيں ہوتا تھا كہ كون ك آ تكھ شي زخم آيا تھا اوروه آ تكھ دوري آتكھ سے زيادہ خو يصورت اورزيادہ تيز ہوگئي اورا يک روايت من يول ہے كہ مجرآپ خافف نے آتكھ كے ذشيلے كا و پر آفھا يا اوراس كواس كى جگہ بر جما دیا۔ پھرا سے اپنی تھیلی سے ذراد با یا اور یول ڈعا فر مائی اسے اپنی اس کوخوبصور تی اور جمال عطافر ما پھران کے انتقال تک سے حال رہا کہ ان سے جو بھی ملماس کو بھی سے معلوم تی شہوتا کہ ان کی س آگھے میں زخم لگا تھا۔ (بناری دسلم)

حضرت قادة بن نعمان سے روایت ہے کہ ان کی ایک آ کھ فرز دوبدر ش اس بری طرت کے درخی ہوئے کہ اس کی سفیدی تک ان کے رضار پر بہدگائی تو لوگوں نے اس کو بالکل کا ث کر باہر اکال وینے کا ارادہ کیا۔ جب رسول اللہ ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ ان اللہ نے منع فرمایا اوران کو بلاکر اپنی تھیلی ہے اس بھی ہوئی سفیدی کو اعدر دیا دیا۔ اس وقت دو درست ہوگئی حتی کہ سے اوران کو بلاکر اپنی تھیلی ہے اس بھی ہوئی سفیدی کو اعدر دیا دیا۔ اس وقت دو درست ہوگئی حتی کہ سے معلوم نہ ہوتا تھا کہ ان کی دونوں آ کھوں شی کون کی آ کھ ذیادہ بہتر ہے اوراکی روایت میں سے لفظ ہیں کہ وہ تی اس کی دونوں آ کھوں میں زیادہ خوش تما ہونے گئی۔ (جبیل سیدا قالد استدی)

حضرت براء بن عازب بيان كرت بيل كه حضوة الفظم في ابورا فع يبودي كل ك لئے چندانصار اول کومقرر کیااوران برعبداللہ بن علیک کوامیر بنایا اور ابورا فع حضور بالنظ کو بہت ایذاه دیا کرتا تفاادرآ پ آلفام کے خلاف لوگوں کی مدد کیا کرتا تفارسرز مین تجاز میں اس کی ایک ز میں تھی وی دور ہا کرتا تھا۔ جب بیلوگ اس کے قریب بیٹی سے اور سورج ؤ وب کیا اور لوگ اسے ایے گھوڑوں کو لے کر چلے گئے تو عبداللہ نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ آپ لوگ بہیں بیٹییں میں اكيلا جاتا موں اور در بان سے طاطفت اور بہلانے كى باتمى كرون كاشايد ميں اعدر جاسكون-راوی کہتے ہیں کہ بیر کروہ آگے ہوجے یہاں تک کہ بھا تک کے قریب پہنچے پھر جا درے و صاع بائدها كويا ووقضائ حاجت كرنے كے بہت سے لوگ اغد جا چکے تھے تو دربار نے ان كود كچه كر يكاركركها المسالشك بندا كراغداآنا عاج بوتو جلداآ جاؤش اب بجانك بندكرنا جإبتا بول میں اندر داخل ہو گیا اور آیک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جب اور لوگ بھی اندر داخل ہو لئے تو اس نے مھا تك بندكر يا پر بخيوں كا كھوا كيكوش برائكا ديا۔ عبداللہ كہتے ہيں كدش نے تنجوں كے ياس کران پر قبضہ کیااور بھا تک کافٹل کھول دیا۔ابورافع کے پاس سے اس کے افسانہ کو بھی اُٹھ کر چلے محية شاس كو ملى يريخ هااورجس درواز وكوكول كريش اندرجا تا اندرے اے بند بحي كرج

جانا تفايين في ول مين موجا كم ميرب ساتعيول كواگر ميرب حفلق مجو خطره بحي گزرے اور وہ میری مدوکو یاس آنا جا بیں گے تو وہ میرے یاس و کینے بھی نہ یا کیں گے کہ اس وقت تک ان شاہ اللہ یں اے تل کر چکا ہوں گا۔ غرض ہیں اس کے پاس کافئے کیا تو معلوم ہوا کہ ایک اند جرے کمرہ ہی اسية الل عيال كے اللہ ميں ہے محر من فيس محت تھا كدو اس كو خرى ميں كس مت ير سياتو ميں نے اس كا نام كريكارا: الورافع إوه بولاكون ب؟ بس عن آواز يراعداز ، يرهااور عن في اس بر موار کا ایک وارکیا۔ میں کچھ تھرایا ہوا تھا۔اس لئے کام پورا کرمیں سکا اور وہ چیئا تو میں كرے سے بابرنكل كيا بس تھوڑى در يخبر كريس فيركو تورى كا تدركيا اور يس في آواز بدل كر ہے چھا ابورافع بية وازكيسى تقى؟ كيا ہوا؟ وہ بولا ارے تيرى مال يرمصيب آ او في محرين كوئى آدی ابھی ابھی بھے کوار مار کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے اس پر ایک وار اور کیا جس سے اس کا خون بہت بہد گیا محرابھی و مرانبیں تقاراس کے بعد میں نے تواراس کے پید میں محوث دی کہ پیشتک وطنتی چلی گئے۔ تب میں نے مجھ لیا کداب میں نے اسے مار ڈالا۔ پھر میں ایک ایک كركے تمام درواز وكھولنے لگا يہاں تك كديش ميڑى كے فتم تك بي كياس كے بعد يس نے اپنا ي يريجه كوركها كديش ميرهيال فتم كريكا مول اورزين يريير ركدر با مول - تو جا عدني رات ش ز مین برگر بردا کدمیری بندلی کی بدی اوت گئی میں نے اسے اسے عمامہ سے مس کر باعر حما پھر میں چلا اور بچا تک کے پاس جا کر میٹا گیا اور دل میں بیسو جا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نظوں گا جب تک کریشنی طور پر ندمعلوم کرلوں کرجی نے قتل بھی کردیا۔ جب منج کے وقت مرغ نے یا تگ دی تو ایک جرمرگ دینے والے فے فسیل پر پڑھ کر پکارا کدیس جاز والوں کے تا جراور رافع کی موت کی خبرساتا ہوں۔ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچااور میں نے کہا بس اب بھاگ چلو الله تعالى نے ابورافع كوفل كرديا\_راوى كتے بيل كه پريمسب حضوف في الفيز ك پاس بينج اورآپ ے سارے واقعات بیان کے۔آپ نے فرمایا اپنی ٹامگ پھیلاؤ میں نے اپنی ٹامگ پھیلاوی آپ نے اس برا بناوست مبارک چھیرویا جس سے ایسامعلوم ہوا کہ جھے اس میں کوئی تکلیف ہی نه محلي .. (رواه ايخاري)

حعرت عال مقرر کر سے بھی اتو وہاں گئی کر جھے کو ہے گئی کہ رسول کر میں کا خیار نے جب بھی کو طائف پر عامل مقرر کر سے بھی اتو وہاں گئی کر جھے کو ہائے ۔ بب بھی کو جب کو گئی کہ بھا کو ہے گئی کہ جھے کو جات کے بو جات کہ کہ کہ کو ہے گئی کہ جھے کو جب کی نے بیا حالت دیکھی تو حضوت کھی کے خدمت میں حاضر بواتو آپ ٹائی کے نہو ہے قربالا ۔ بن ابی العاص اور کس خرورت سے آئے بعد میں من من من من اور کس خرورت سے آئے بود جس کے بار میں کیا پر حتا ہوں ۔ آپ ٹائی کھی نے فربالا بیشیطان سے قررا قریب آئی میں آپ ٹائی کھی کے بر فربالا اور کی بار اور میں کہا وہ کہ بار کہ بھر سے کہ بار اور میں ہوا۔ اور میں سے بر مارک میرے سے بر مارا اور میں اپنا اور اور میں اپنا اور اور میں اور اور میں اپنا اور اور میں اور اور میں اور اور میں اپنا اور اور میں اپنا اور اور میں اور اور اور میں اور اور میں اور اور میں ہوا۔ اس کا بود اس کے بعد اور میں کے بعد اور میں ہوا۔ (این باد)

حفرت زيد بن الي عيد بيان كرت بين كدي في سلم بن اكوع " كو بند في بس ايك

زفم کا نشان دیکھا تو بھی نے کہااے مسلم بیزفم کیسا ہے کہنے گئے بیاس زفم کا نشان ہے جو مل نے جگ خیبر میں کھایا تھا تو لوگوں نے شور کپایا کہ لوسلہ تو کام آ گئے ہیں اس کا بیان ہے کہ میں صفور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تا گھیلائے اس میں تین یار پھونک ماری اس وقت ہے آج کک بھے کوئی تکلیف قبیس ہوئی ۔۔

6۔ حضرت ہمل روایت کرتے ہیں کہ جنگ نیبر میں رسول اللہ یے فربایا کل میں ایسے فضی کو جسنڈ ادوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فییبر فتح نصیب فربائے گا اوراس کو اللہ اوراس کے رسول پیارے ہیں۔ اس بشارت کو کو کر گام شام شب ہے چین رہے کہ دیکھے کل جسنڈ اس کو ملتا ہے۔ (بیہ بشارت کس کے نصیب میں ہے) دوسرے دن ہر فیض ای امید میں آپ تا پہنے کا کے سامت حاضر ہوا گر آپ تا پہنے نے بو چھا علی کہاں ہے کو گوں نے عرض کی ان کی آسمیس و کھر ہی مان کی آسمیس و کھر تی اور آپ آپ تا پہنے نے اس کی آسمیس کی ان کی آسمیس و کھر تی اور کی ان کی آسمیس کی ان کی آسمیس کی ان کی آسمیس کی ان کی آسمیس کی اور کی ان کی آسمیس کی ان کی آسمیس کی ان کی آسمیس کی کی تعلیم جسنڈ اان کے والے کرفر بادیا۔ رہنادی )

## حضوة الثين كالمتخروجراور بهائم كالمتخربونا

1- حضرت الن كتي بي كد حضور كريم تظاهد بهار يرج على ادر اس وقت آب تظام كساته الوير وهوان تقويرا و لله لك آب تظام اس برير مار كرفر ما ياضم جا تير ساديرا يك رسول ايك مديق اورد هم يدى توبي ...

2- حضرت عبدالله بن فرط بیان کرتے ہیں کہ نبی کر مجائے نظیانے فربایا کہ الله تعالی کے بعد بزد کی سب سے زیادہ عظمت والا دن ہم الخر (قربانی کا دن دسویں فری الحجہ) ہاں کے بعد ہم الفر گیارہوی فری الحجہ) بینی دوسرے دن کا درجہ ہے۔ رادی کہتے ہیں کہ حضور الفائے کے پاس پانچی اونٹ یا چھاونٹ لائے گئے وہ سب کے سب حضور الفائح کی طرف جموم کر برحف کے پاکھ اونٹ یا ہیں ابتدا کریں تو جب ان کے پہلوز میں پر لگ کے تو رادی کہتے ہیں کہ حضور کر جس ان کے پہلوز میں پر لگ کے تو رادی کہتے ہیں کہ حضور

كريم الطائع نے كوئى كلمة آبت سے فرماياجو ميں نيس من سكا تو ميں نے كہا حضوط الطائع نے كيا فرمايا تھا۔ تو كہا كہ چوشن جا ہے لے لے۔ (ابداؤد)

3. حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول کر پہنا پہنے کے ساتھ ایک سفر ہے ہیں نہ اپنی ہوئے۔

واپس ہوئے۔ پہاں تک کہ جب قبیلہ تی تجار کے باغوں بی ہے ایک کے پاس پہنچ تواس میں ایک اونٹ تھا، چڑھن بھی اس باغ میں گھتا وہ اس پر حلما آور ہوتا۔ یہ بات رسول اللہ کے سائے ایک اور اونٹ کو آواز دی اور وہ اپنا ہونٹ زمین پر انکا ہوئے آپ بالا المؤلم اللہ کے باس تشریق کیا۔ رسول اللہ کے فرمایا: مہار الا وَ۔

آپ تا لیکن پر انکا ہوئے آیا اور آپ تا لیکن کی تاک میں ڈال دی اور اونٹ ما لک کے حوالد کردیا۔ چر لوگوں کی سے خوالد کردیا۔ چر لوگوں کی طرف متحدید ہوکر فرمایاز میں اور آسان میں ایسا کوئی نہیں جس کو اس کا یقین نہ ہوکہ میں اللہ کا رسول موں سوائے کا فرجناے اور کا فرانسانوں کے۔(احم)

4۔ حضرت جابڑروایت فرماتے ہیں کہ ہم ذات الرقاع (مقام کا یا فرد و کا نام ہے) میں فرد و کے اراد و سے نظے اور الیا ہوا کہ جب (مقام ) حزہ واقم میں پہنچ تو سائے سے ایک دیماتی حورت اپنا کی گئے ہوئے آپ فائیل کی فدمت میں حاضر ہوئی اور پولی یا رسول اللہ ہی ہر الرکا کا الیا پیما الرکا اللہ ہی ہر الرکا کا در ایر سے قریب لاؤ دو قریب کے رائے گئی آپ فائیل نے فرمایا: اس کا مند کھول اس نے پیکا مند کھول دیا ۔ رسول اللہ کے آپ کا گئی آپ فائیل نے فرمایا: اس کا مند کھول اس نے پیکا مند کھول دیا ۔ رسول اللہ کے دشمن کی العاب وہی ڈال کر میالفاظ فربائے اواللہ کے دشمن تم پہنے جس کی العاب وہی نے اواللہ کے دشمن تم اور اس نے پیکا دو تو ہوا۔ جمن بار میکی کا مند ہے کہ پھر ہم ایک جنگل بیابان میں پہنے جس میں کوئی درخت نہ تھا۔ آپ فائیل انہا تھا ہوگیا ہے کہ پھر ہم ایک جنگل بیابان میں پہنے جس میں کوئی درخت نہ تھا۔ آپ فائیل آپ بال میں پہنے جس میں کوئی درخت نہ تھا۔ آپ فائیل آپ بال کیا ہو اور دو ارتحت نہ تھا۔ آپ بار کیکھو۔ میں دیکھنے چلا کیا۔ گر بھی کوئی پردہ کی گئید ہو گئی ہو ایس ہے جا کردیکھو۔ میں دیکھنے چلا کیا۔ گر بھی کوئی پردہ کی گئید دو اور دو ایک مناسب جگہ جا کردیکھو۔ میں دیکھنے چلا کیا۔ گر بھی کوئی پردہ کی گئید ہو گئی ہو ایس ہو ایس ہو ایس ہو اور دو ایک میں وہ کی ہو گئی کیا ہو دو اور کے بھی وہ گئی ہو میں دیکھو۔ میں دیکھو کیا گیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی

الله مجھے تو علیحدہ علیحدہ صرف ود ورخت علی ایسے نظر آئے جیں کداگر وہ ایک جگہ ہو جا کیمی تو آپ ك لئے يده بن علتے تھے آپ الل إلى إلى جا دان كوجا كر مكم دوكم كورسول الله معم ديت إلى كدا يك جكرتم دونو ل بل جاؤيه بيان كرت جي كديش كيا اورآ پ تانين كونتم سا ديا وه نورا ايك دوسرے سے فل محے کو یا وہ دونوں ایک جی بڑ عل کے ہوئے درخت ہوں۔ على واپس جوااور رسول الشركوصورت عال بيان كى -آ پ تانيخ آخريف لائے اور جب إلى ضرورت سے فارخ موكر والهل موئة جحوكوفر ماياان سے جاكر كواب رسول الله تم كوسم وسية بين كرجاة بحرا بني الى جك چلے جاؤاور بیسے پہلے تھے ویسے بی ہوجاؤچنا نچے شی کیااور میں نے جا کران سے کہارسول اللہ کے اب حمين بير مح فريايا ب بعر جا كراى طرح عليمه ومليحه و بوجادً وبيس بيليا تقريب في حب الحكم ووای طرح والی ہو محصراوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد ہم ہو محارب کی ایک واوی میں پہنچے تو يهال بنوسحارب كالكي فخض جس كانام غورث بن الحارث قعا سامنے سے آيا اس وقت رسول اللہ ً ا پن تموار ملے می افکات ہوئے تھے وہ بولا یا محد قررا پنی بینکوار محصورینا آپ نے وہ تکوارمیان ے اکال کراس کے حالد کردی وہ میکدوراتو آئے اللہ کود مان کے بعد بولا کا فید واوات م کو مرے باتھ سے کون بچائے گا۔ آپ اللہ ان کو بایا اللہ لغانی سال برای سے باتھ می روف والایا بہاں تک کداس کے ہاتھ سے موار کر بڑی ۔ رسول اللہ نے اس کو اٹھا کر قربایا اے فورے اب تم كويمرے باتھ ہے كون بيائے گاوہ بولاكوني فيس (اس كے بعداس كا قصه بيان بيال مذكور قیس ) را دی میان کرتا ہے کہ گرایسا ہوا کہ جب ہم والی اوٹے تو ایک صافی ایک پریمہ و کا کھونسلہ اک کے پچوں سمیت اُٹھا کر لے آئے۔اس کے ماں باپ بھی اُڈتے ہوئے اس کے پیچے آگے اوراس سحانی کے ہاتھ پر گرنے میں رسول اللہ نے جس فض کے یاس وہ کھونسلہ تھا اس کی طرف کاطب موکر فرمایاان بچوں کے ساتھوان کے مال باپ کی محبت دیکھ کرکیاتم تجب کرتے ہو؟ ایک روایت میں اس جگدیدندیا دتی اور ہے کہ آپ فائل نے نے فرمایا تمہارار وردگارتم پران بچوں پران کے مال پاس سے کیل زیادہ مہریان ہے۔اس کے بعد جب ہم چرمقام حروداضم واپس ہوئے تووہی مورت جو پہلے (آسیب ذرہ) کچہ لے کرآئی تھی۔اس مرتبہ تازہ مجوریں اور بکری کے دودھ کا ہدیہ

ئے کر آئی اور آپ آھی کے سامنے ویش کیا۔ آپ نے پو چھا بولوتمبارا پی کیسا ہے اس کو وہ شکامت جو پہلے ہوا کرتی تھی پھر تو ٹیس ہوئی۔ وہ بولی اس ذات پاک کی حم جس نے آپ کودین تق دے کر جیم ہے اور دیکا ہے تو پھر اس کوئیس ہوئی۔ آپ نے اس کا ہدیے تو ل فرمالیا۔

اس کے بعد جب ہم اس سکتان کے نشیب میں اترے تو ایک اون دوڑتا ہوا آیا آب فالطف قرمايا جائے مواس اون نے كيا كها؟ محابة في عرض كيا اس كو الله اوراس كارسول ى زياده جائي \_آپ الله في فرمايا يائيد مالك كى فكايت كرير عياس آيا تعاريك ال كه اس كاما لك مالها مال تواسي يحيق كا كام ليتاريا بيان تك كه جب اس كوخارشي بناديا اور دبلا بناڈالا اور جب وہ پوڑھا ہوگیا تواب اس کوؤئ کرنے کا اراد ورکھنا تھا۔ جابڑ جاؤاس کوساتھ لے كراس كے مالك كے ياس جاؤاوراس كويرے ياس لے آؤ۔ يس في عرض كيايارمول الله يس اس ك ما لك كوفيس جانا \_آب فالطل نے فرمايا ساون عى تم كو متاع كا يہ كتب بين كدو مير ب آ مے چلنے لگا بیان تک کہ جھے کو بوقط کی ایک مجلس میں لا کر کھڑا کردیا میں نے یو جھا اس اوٹ کا ما لک کون ہے؟ لوگوں نے کہا ظلال آ دی۔ میں نے کہا چلوتم کورسول اللہ بارہ میں۔ وہمرے ساتھ آ کررسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ تا اللہ نے قربایا تیرا اون تیری زیادتی کی وكايت كرتاب كدهد ول و في اس ي كلي كاكام ليا وراس كوخار في بناديا اورو بلا كرو الله واب ذع كرنے كارادوركم باس نے كہااى ذات كى حم جس نے آپ كوئل دے كر بيجادا قداد ای طرح ہے آپ نے فر مایا اچھاتو اس کومیرے ہاتھ فرد ہت کردے گاوہ بولا جی ہاں یارسول اللہ ّ جنا نجية بالطافية في اس كوفر يدليا اور ورفقول عن عارة أزاد مجور ويا يهال مك كدال كا کو حان (فربی کی ویہ ہے) مجرآیا۔اس کے بعد جب بھی کسی مہاجریا انساری کا اوٹ بیار ہوتا تو آين اون اون ان الوو عدياك ياون الطرح بب داول مك زعور با-

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مدینہ ش (دعمن کے آمد کی) خوفاک افواہ اڑی تو رسول اللہ کا بوطلو بھا محموز اعاریتا لے کر ( حقیق حال کے لئے خود تجریف لے سمنے ) مید محموثر ا جشما تھا۔ جب واپس ہوئے تو فر مایا ( اطمینان رکھوکوئی بات نیس ) اوراس کوتو ہم نے دریا کی طرح يرت پايک بخل \_\_\_\_\_\_\_ 214

جز پایا۔اس کے بعد سے دوڑ میں کوئی اس کا مقابلے فیس کرسکتا تھا۔ (مثن ملی)

حضرت جابرای حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہماں کی ایک اور فی بھال کے ایک پیٹل اور ی میں اترے۔ رسول اللہ قضائے حاجت کو چلے تو میں بھی ایک اور فی میں ہائی لے کر حضور واللہ فی ایک اور فی ایک بھر نہیں ہی ایک بھر نہیں ہی ایک بھر نہیں ہی ایک بھر نہیں ہی حضور والم فی ایک بھر نہیں ہی ایک بھر نہیں ہی ہے ہوں کہ بھر اور کی کا اور کی کا اور کی کا اور کی کا ایک بھر نہیں ہی کے پاس پہنچا اور اس کی دو فہنیاں پکو کر فر بایا: اللہ کے تھم ہے میرے کہنے پر پیل اور میرا تھم بان ۔ وورد خت صفور کر مہنا فی کی اور سال کی دو فرد بایا: اللہ کے تھم ہے میرے کہنے پر پیل اور میرا تھم بان ۔ والے کے ساتھ ساتھ چا ہو اس کے بعد دو مرے دو خت کے پاس پہنچا اور اس کی بھی کر کر بھی فرا کہ بیا: اللہ کے تھم کو کا ان کر ای طرح چلا آ یا ۔ جب فر بایا: اللہ کے تھم کو کا ان کر ای طرح چلا آ یا ۔ جب فر بایا تھی کرد کو لیا اور فر بایا تم دو فوں اللہ کے تھم کو کا ان کر ای طرح چلا آ یا ۔ جب جب بونا تو وہ دو فوں آ ہو کی بیاس بیٹر کی کو کہنا کر دو فوں اللہ کے تھم کو کا ان کر ای طرح پلا آ یا اور میں بیٹھ کرد ل سے با تھی کرنے دی گا اور بس میں تھوڑی دیے کہنے کہ میں رسول اللہ میرا تھوڑی دریا تی فررا تا فل ہوا ہوں گا گیا و بھا ہوں کہ حضور خال جا تھی کرنے دیا اور بس میں کرد نے انگا انگا ہو کرا ہے اپنے تی نے بر پہلے کی طرح کوڑے ہیں۔ (مسلم)

یعلی بن مر القفی کے بین ہم نے صنوط الفیلم کی تمن جیب با تمن دیکھیں ایک وفعد ہم سب آپ الفیلم کے ہمراہ جارے جے ایک اون کے باس گزرہوا جس سے بھی کو پائی دیا جا تھا۔
الو اون نے جب آپ الفیلم کو ریکھا تو بلیلا یا اور اپنی گردن زشن پر رکھ دی۔ صنوط الفیلم اس کے پاس کوڑے ہو گئے اور اپر چھا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ وہ آیا تو آپ الفیلم نے اس نے قرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ چھ دو۔ اس نے عرض کیا تی فیمی بدید بیش کرتا ہوں صنوط الفیلم نے قرمایا کہ میں ہدید بیش کرتا ہوں صنوط الفیلم نے قرمایا کہ میں تم اے بدید بیش کرتا ہوں اور واقعہ یہ کیس تم اے بدید بیش کرتا ہوں اور واقعہ یہ کہ دو اور ہے قیمی ایس کے بوالے کھا ور ہے قیمی ایس جب کہ دو اور سے تیس کی باس دور کی کا سیارہ اس کے بوالے کھا ور ہے قیمی ایس جب کہ دو اور میں تا ہوں اور واقعہ یہ جب کا مم لیا جاتا جب تم نے اس کا حال بتا دیا تو سنوییا ورٹ بھے سے دی کا دیا تھی کہ میں اس بدید کی مم لیا جاتا جب تم نے اس کا حال بتا دیا تو سنوییا ورٹ بھی سے دی کا برا حال کا حال بتا دیا تو سنوییا ورٹ بھی سے دی کا برا حال کا حال بتا دیا تو سنوییا ورٹ بھی سے دی کا برا تھا کہ کے دین کے باس دی کا برا حال بیا جاتا کہ دیں کہ میں اس بدید کا مرابا جاتا کے دین کے جات کی مرابا جاتا کی میں کر باتھا کہ بھی سے بہت کا مرابا جاتا

باور جاروكم وياجاتا بو ويكسواس كساتها جهابرتاؤ كياكرو-

ووسری روایت بی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے ذرائ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا اور شرح السند بی ہے کہ بھرہم بیلے بہال تک کہ ہم ایک پڑاؤ پراتر ہاورہ بال حضوظ بھی ہوگئے اور السند بی ہے کہ بھرہم بیلے بہال تک کہ ہم ایک پڑاؤ پراتر ہاورہ بال حضوظ بھی ہوگئے ہوگئے اور ایک وز حائک کرآ ب تا بھی پر سایہ کردیا اور پر بھر ہوئے وز بی جگہ والی بھا گیا جب آ ب تا بھی بیدارہوئے تو بی نے یہ حال بیان کیا آ ب تا بھی نے فرمایا یہ وور حت ہے جس نے اپنے پرودگارے اجازت ما تی تھی کہ اللہ کر سول کو سام کر سے تو اللہ تعالی نے اجازت وے دی اور راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں سے بھے اور ایک تالاب پر پہنچ تو ایک مورت اپنا تھے لے کرآئی جس کا و ماغ خراب ہوگیا تھا اور آ ب تا تھی اس کی تاک پڑی اور فرمایا تکل دور ہو جا ہی اللہ کا رسول ہوں ہم آ کے بھی تھر جب ہم والی اس کی تاک پڑی اور فرمایا تکل دور ہو جا ہی اللہ کا رسول ہوں ہم آ کے بھی تجر جب ہم والیک فرمایا تو اس کے بھی تا ہے وز ایک اور نے کہا کہ اس ذات کی حم جس نے آپ کو دین جی و سے کہا کہ اس ذات کی حم جس نے آپ کو دین جی و سے کر جب ہم رائے ہوئے ہوئے ہی اس کے جانے فرمایاں پر پچھاڑ دیں دیکھا۔ (منظور تیش ہے کہ و دین جی و سے کہا کہ اس و کہا کہ اس و اس کے جانے کے بعد اس پر پھھاڑ دیں دیکھا۔ (منظور تیش ہوں)

حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کر می ان جھ کوسوار کا پراپنے چھپے بیشالیا اور چیکے ہے ایک بات جھ ہے کئی جو میں کمی فض پراس کو خا ہر نہیں کروں گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضور ان کا کھا کور فع حاجت کے لئے پردہ کی جگہ سب نے زیادہ پہندھی وہ بار جوں مجور کے، یا درخت ہوں۔ چٹا نچہ ایک افسار کا کے باخ میں تشریف لے سکئے رفعتا ایک اورٹ آپ تا الحظام کے سامنے آیا جب اس نے رسول اللہ کود کھا تو ایک آواز ڈکا کی اور اس کی دو تو ا يرت پايک عل \_\_\_\_\_\_ 216

آتھوں سے پانی جاری ہوگیا حضور الظافیاس کے پاس تشریف لے محصاتی آپ الظافیات اس کے سراور کھی پر وست مبارک پھیرا وہ خاموش ہوگیا اس کے بعد فرمایا بداونٹ کس کا ہے؟ ایک انساری تو جوان آگے آیا اوراس نے کہایار سول اللہ میرا ہے۔ آپ الظافیات فرمایا اس جانور پر جس کو اللہ تعالی تا خوف نیس آتا اس اونٹ نے اس بات کی دکایت کی ہے جو سے کہ بھے بھوکار کھتا ہے اور مار مار کر کھلا کے رکھتا ہے۔

حضرت شیرروایت کرتے ہیں کرحضور کریم الطاق خضرت عباس نے فرمایا عباس پی کشکریاں اُٹھا کر جھے کودینا اور فررا آپ الطاق کی ٹیری اللہ تعالی کے خلم سے بیٹے ہوکراتی جسک گی کداس کا پیٹ زجن سے لگنے کے قریب ہوگیا۔ آپ الطاق نے تھوڑی کی تظریاں اُٹھالی اور دخمن کی جا بان کو پیٹیکا اور فرمایا شاہت الوجو ہ۔ (بنوی)